بسماالله الرحلن الرحيم لِيُحِقَ الحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِ هَ الْمُجْرِ مُوْنَ

# الامام محمد قاسم النانوتوي كي فكر

أور

بدلتے حالات میں مدارس کی ترجیجات (صهرو)

> از فخرالاسلام الهآبادي

مطب اشر فی بمحله خانقاه دیوبند موبائل ۹ • ۹۰۸۴۸۸۲۷ . ـ

Email-hkmfislam@gmail.com

#### بسماالله الرحلن الرحيم لِ يُحِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجُرِمُوْنَ

# الامام محمد قاسم النانوتوي كي فكر

19

# بدلتے حالات میں مدارس کی ترجیجات

( دارالعلوم دیوبند کے موسسین کے مقاصدعالیہ، نیچریت کامفہوم و مصداق اور متعدد شکلیں مثلاً افادیت پیندی ( Utility ) ،''حقیقت پیندی' ( Realism ) ،''انسانیت'' ( انسانیت'' ( السلام دیوبند کے موسسین کے مقاصدعالیہ، نیچریت کامفہوم و مصداق اور متعدد شکلیں مثلاً افادیت پیندی ( Utility ) ،''حقیقت پیندی' ( Utility ) ،''حقیقت پیندی ( اسب بہ ہم معقولات کے داخل درس ہونے پراعتراضات کرنے والے بھر ایک مارسید ( ۲ ) علامہ سیرسلیمان ندوی ( ۲ ) جناب ابوالکلام آٹراد ( ۵ ) جناب سلمان حسین ندوی کے فکری التباسات: علم کلام ،علاء کا کائناتی علوم میں پیش رفت یہ کرنا آسخیر کائنات سے خود کو دوررکھناوغیرہ سے متعلق ۔ دیگرمفکر بن سدیر'' الشریعة'' ،بعض در دمندول کے اضطرابات بمعملی نصاب تعلیم ،حضرت نانوتو گی کے دائج کردہ نصاب تعلیم پرایک نظر عصر حاضریں معقولات وقلسفہ کی دوثنی میں ) اصول قاسم اور اللہ مدارس کے خفظات - ( مولا ناریاست علی ظفر بجنوری مدظلہ کی ہوا یہ سے کی دوثنی میں ) ، نصاب قدیم احد یہ دجہ آو بزش کا ضرر ( نموذ ج آو بزش کا ضرر ( نموذ ج آو بزش کا خور کی آزافادات اور جدیدافکار کے تناظریں ) ۔

از فخرالاسلام الهآبادي

مطب اشر فی محله خانقاه دیوبند موبائل ۹ • ۹۸۳۸۸۲۷ . ـ

Email-hkmfislam@gmail.com

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم لِينجقَ الحَقَ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكُرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

#### فهرست مضامين

باب == ۱۱م المدارس دار العلوم دیوبند کے موسسین کا متیازی وصف اور اُن کے مقاصد عالیہ ص = ۷

باب = ۲ نیچریت (Naturalism)- ص = ۱۰

- ۲الف = نیچریت کالیس منظر: "انسانیت (Humanism)" کی حقیقت – ۲≯ – ب= نیچریت کامفهوم ومصداق اور متعدد

شكلير

(Utility)افادیت پیندی (Realism) دقیقت پیندی لازال

باب = = ٣ فكرد يو بند ، تحريك على گڑھاور شكيلِ ندوه - ص = ١٨

بندوہ کا منشور — ص ۲۰ بھ التباساتِ فہد: مصلحین امت کے تعیین میں خلط و تلبیں، بھ فاسد اصولوں کے انتساب میں تلبیں، بھاعتقادی اجزاء میں خلط وتلبیں — ص ۲۱ بھ استدراک بھ ناظم تلبیں، بھاعتقادی اجزاء میں خلط وتلبیں — ص ۲۱ بھاستدراک بھ ناظم دینیات کے فرائض - مقرر کردہ سرسید احمد خال بھ سرسید کی دواواری کااصل منشا بھ مدرسة العلوم میں دینیات کے قعلیم اورمولانا محمدقاسم نا نوتو گ — ص ۲۳ بھ مدرسة العلوم کی بنیاد اور حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی، حضرت مولانا محمدقاسم نا نوتو کی کوشر کت کی دعوت ص ۲۲ بھ سرسید کے قاصد اور حضرت مولانا محمدقاسم نا نوتو کی رحمة الله علیه کومشورہ اور حضرت کی جواب کوئی عارف ہی دے سکتا الله علیه کی مشورہ اور حضرت کی جواب کوئی عارف ہی دے سکتا حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو کی رحمة الله علیه کومشورہ اور حضرت کی جواب کوئی عارف ہی دے سکتا حضرت مولانا محمد قاسم اور شعور سرسید — ص ۲۵ بھ دوشعور = شعور قاسم اور شعور سرسید — ص ۲۵ بھ دوشعور = شعور قاسم اور شعور سرسید — ص ۲۵ بھ دوشعور = شعور قاسم اور شعور سرسید — ص ۲۵ بھ دوشعور حسان کا مسلم کی دے سکتا کے دو سرت کی دو سرت کی دوسرت کی د

باب-= ١٠ نصابِ تعليم ص=٢٨

﴿ ٣- جزیا ول=ادب، تاریخ، اورمغربی عقلیت ﴿ ٣- اول؛ الف=ادب ﴿ ٣- اول؛ ب= تاریخ ٣- اول؛ ج=ادب وعقلیت میں مغربی اصولوں کی تقلید کرنے والے چندا ہم مفکرین (۱) خواجہ الطاف حسین حالی (۲) شمس العلما شیلی نعمانی (۳) محقق عبد الما حددریا بادی

باب۵=معقولات کے داخلِ درس ہونے پراعتراضات س=۳۸

(۱) سرسید (۲) علامة بلی (۳) علامه سیدسلیمان ندوی (۴) جناب ابوالکلام آزاد (۵) جناب سیدسلمان حسینی ندوی

اضطرابات سلمان حسین بشکلِ التباسِ فکری: (۱) بپهلاالتباس: متعلق علم کلام-(۲) دوسرا التباس: علوم عقلیه کی غرض اور منشامیں-(۳) تیسراالتباس (الف): علوم میں تغیرات کا خیالی تخمینه- (ب): فلسفهٔ قدیمه کا قیاس فلسفهٔ حدیده پر۔ (ج)علم کے اکائی ہونا

(۷) چوتھاالتباس: تحریری تعارض وتضاد — پانچواں التباس: علماء کا کا کناتی علوم میں پیش رفت نہ کرنا یا پیش رفت کی حوصلہ افزائی نہ کرنا (۲) جھٹا التباس: علم دین اور علوم معاش میں خلط - (۷) ساتواں التباس: ہر تکھے پن کا الزام درسیات پر - (۸) آمھواں التباس: —علماء کے جود وتعطل کے اسباب: دین و دنیا کی محد و تفسیر کو جائز رکھنا اور تسخیر کائنات سے خود کو دوررکھنا۔ (۹) نواں التباس: بنیا دتجزیہ وتجویز کے نام پر۔ (۱۰) دسواں التباس: عصری علوم کے ماہرین کی رائے لینے کی تجویز۔ (۱۱) گیار ہواں التباس و لایجر منکم شنان قوم الخ

باب=۲ چندد یگرمفکرین –س=۵۳

(١) مدير الشريعة "٢) منتسبين قاسم

باب ٤ = نصاب تعليم كے حواله سے بعض در دمندوں كے إضطرابات - ٥٧

(۱) مولا ناعبدالعلی فاروقی لکھنوی زیدمجدہ ۔ مدیرالبدر 🛠 (۲) جناب ندیم الواجدی صاحب مدیرتر جمانِ دیو ہند

باب۔=۸دیو بندمیں حضرت نانوتو کی کے رائج کر دہ نصابِ تعلیم پرایک نظر۔۱۲ ''مروجہ نصابِ تعلیم'' کی تجویز اوراس کی حکمت ﷺ نصابِ درس کی خوبیاں ﷺ نصابِ درس کے وہ اہم امور جن پرسب سے زیادہ غم وغصہ ہے۔

باب ۹ =معقولات اور فلسفه کی ضرورت: افکار جدیده کے تناظر میں – ۲۵

Objective) اور معروضی فلاسفی رخی فلاسفرز پر تحلیلی فلاسفی ( Analytic philosophy) اور معروضی فلاسفی ( Objective

باب=١٠ معقولات اورفلسفه کی ضرورت از الامام محمد قاسم نانوتوگ - ٠ ٧

🛠 كيامنطق وفلسفه كابيرخاصه ہے كهان سے شغف ركھنے والےعلوم نقليہ سے بےزار ہوجاتے ہيں؟

🚓 بعض اکابر سے معقولات کی مذمت مذکور ہونے کی وجہ 🛠 فلسفہ اور معقولات میں اکا بروسلف کی مہارت

باب=۱۱ معقولات اورفلسفه کی تعلیم اورزمانهٔ حال کے اربابِ درس کااضطراب ۲۸۷

مولانااعبازصاحب رحمه الله كالضطراب المهم توجيهِ اضطراب اعبازي المعلم قول صائب : مفق محرشفيع صاحب رحمه الله كي آپ بيتي

باب=۱۲ عصرحا ضرمین معقولات وفلسفه کی شدید ضرورت – ۷۷

(اصولِ قاسم اورشرحِ تھانوی کی روشنی میں)

☆ باب= ۱۳ اصول قاسم اوراہلِ مدارس کے تحفظات – ۷۸

( جامع المعقول والمنقول مولانارياست على ظفر بجنوري مدظله كي ہدايت كي روشني ميں )

باب=۱۲ درس كتابون كاطريقة تدريس – از حكيم الامت مولانااشرف على تصانوي – ۸۰

ہے۔ خوس کے حلق مطالب پر اِکتفا کرناچا ہیے، غیر ضروری تقریر مناسب نہیں ﷺ استاذ کے لیے بات کی پیچی مناسب نہیں ﷺ مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کے درس کی خصوصیت ﷺ حکیم الامت حضرت تصانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ کے درس کی خصوصیت ﷺ استاذ

کے لیے قابلِ لحاظ امر ﷺ استعداد کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ ﷺ استعداد کے مواقع ﷺ زبان کھل جائے ، بولنے کاعادی ہوجائے ، اِس کاانتظام

باب=١٥ معقولات وفلسفه كالإطلاقي ببهلو – ٨٢

درسیات میں معقولات کی ضرورت: قرآن کریم سے مثالیں مثال (۱): مثال (۲): مثال (۳)

منطق کے بغیر آ دمی درسیات پڑھانہیں سکتا: حضرة الاستاذ عارف باالله مولاناصدیق احمدصاحبٌ 🏠 آب بیتی ازمولف

🖈 علوم عالیہ کے لیےعلوم آلیہ کی ضرورت ہے 🛪 دورجدید میں جن حضرات سے دین کونفع ہوا، وہ معقول ہی کی بدولت ہوا ( حکیم الامت )

المراس كواصول صحيحه سے سروكار ہے محض جديدكارعب كافئ نہيں۔ اللہ نصاب قديم وجديد كي بے وجه آويزش اورأس كانتيجه

المحتراني كااصل سبب بزرگوں كے طريق سے بنازى

باب=۱۱۱۲مل علم کی خدمت میں – ۸۷

۲-۲۱الف=گفتگوکاسرسری جائزه (تلخیص)

﴿ ۲۱ب=مشورے، گزارشیں اورتجویزیں: (۱) اسلام پر پڑنے والےشبہات کے ازالہ کے لیے تجویز ﴿ ۲) چندمسّلوں کوجانچنے کی تجویز

باب= ۱۷ علوم جدیده کا پیدا کرده مسئلهٔ خیروشر - ۹۰

- ١١ الف = عقلی استدلال ٦٠٠ - ١٤ ب = خيروشر ، مجلائی – برائی کااصول اہلِ مغرب کی نظرییں

﴾- ∠اج=خیروشر، بھلائی — برائی کامعیار — ازالامام محمدقاسم النانوتو گ

خيروشركامحسوساتي معيار 🛠 خيروشركاعقلي معيار

اصول=ا: "عقل موجدِ معلومات نهيس مخبر معلوبات ہے" کہ باريك فرق معلوم كرنے كامستاه، اور عقل كالتباسات

اصول=۲: جو چیز مطلوب اہم اور اور مقصودِ اعظم ہوتی ہے، اُسی پر بھلائی ، برائی کا اِنحصار ہوتا ہے کہ نیک و بد، بھلا، برا، خیر وشر کے اطلاقات

سائنسی طریقهٔ کار Scientific method یعنی حواس یا حسیات کے ذریعہ حقائق کا اِدراک 🖈 جس بات پرانسان کی بھلائی برائی موقوف ہے، اُس

کے دریافت کرنے کاطریقہ 🖈 اصول = ۳: انسان کامقصو داہم اور مطلب اعظم نفع کے کام کرنااور نقصان کے کاموں سے بچنا ہے

انسان کے اجزاءتر کیبیہ ﷺ (۱)عقل سے غرضِ اصلی نیک و بدکی تمیزاور تھلے برے کو پیچپا ننا ہے۔ اور ﷺ بحث: بعضے کام تھلے اور بعضے برے یقناً ہیں

اصول= ٣: عقل اورقوت عِمل بين رابطه عاكم اورمحكوم كابے \_ توت عِمل عقل كے لئے وہي درجدر كھتى ہے جوتلم كا تب كے لئے

اصول=۵: جو چیزکسی کے حق میں خدا نے اول سے نافع پیدا کی ہے، وہ اُس کی رغبتِ طبع ہوتی ہے اور کسی سببِ خار جی سے اُس سے متنفر ہوجائے ، تو

أس كا إعتبار نهيں \_اس طرح جو چيزكس كے ليے خدائے عليم في موجب نقصان بنائي ہے، أس سے بالطبع نفرت ہواكرتى ہے

Scientific method یعنی حواس یا حسیات کے ذریعہ حقائق کا اوراک:

رغبت ونفرت كى مثالين ٦٠ صول فطرت كى حقيقت اورعقل سليم

اصول=١: كامل طبيب روحانی كے نسخه میں كی بیشی جائز نہيں : 🏗 اِس بات كو يا در كھنا جا ہے كہ بہت كار آمد ہے

اصول=2:طبیب روحانی ایس بات بتلائے کہ اس کا ہونا بہت ہے سامان پرموقوف ہو: توسامان کافراہم کرنا، کی بیشی میں داخل نہیں

اصول=۸: مجلائی برائی ہرشی کی ازلی ہے۔اصول=۹: عقل وروح کے لیےمضرونافع اعمال کانام بی مجلائی برائی ہے اصول=۱: دین حق کے کرنے مذکرنے کی ہاتیں وہی ہیں جن سے عقل صاف اور روح پاک کورغبت یا نفرت ہو اصول=۱۱: دین حق مرغوب طبع ہوتا ہے

ا اورفروعی غذا کیں اور اور میں کے اصول وفروع اور غذا کے اصول وفروع کی باہمی مماثلت ایک اصولی غذا کیں: اور فروعی غذا کیں ایک میں اگراصول غیر تغیر پذیر ہول، فروع میں تفاوت ہو، تو بچھ بعیر نہیں

بسم الله الرحمٰن الرحیم لِ یُحِقَّ الْحَقِّ وَیُنْظِلَ الْبُناظِلَ وَلَوْ کَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ بدلتے حالات میں مدارس کی ترجیجات ک باب=ا(اشارات)

باب = = ۱۱م المدارس دار العلوم دیوبند کے موسسین کا متیازی وصف اور اُن کے مقاصدعالیہ

یا مرسلحوظ رہنا ضروری ہے کہ کا ۱۸ یہ میں قائم ہونے والے دار العلوم دیو بند کے مقاصدِ عالیہ جنہیں اُس کے بانیوں خصوصاً اِمامِ قاسم نانوتویؓ اور امام ربانی حضرت مولا نا رشید احمد گنگو ہیؓ نے متعین فرما یا ،مولا نا محمد یعقوب نانوتویؓ نے وضاحت کی ،اور حکیم امت مجد دِعصر ومتکلم زمانہ حضرت مولا نا اشرف علی مضانویؓ نے شرح فرمائی ، اُن مقاصدِ عالیہ سے دوسرے اداروں کو کوئی نسبت نہیں۔ اِس بات کوا گرایک فقرہ میں ادا کیا جائے ،تو کہا جا سکتا ہے کہ موسسین دیو بند کے دبیش نظر سوائے دین کے اور کچھنہیں تھا۔''اوروہ بہمجھتے تھے کہ:

''مسلمانوں کواس وقت؛ بلکہ ہروقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اُن کے دین کی حفاظت ہے، اور دنیا کی صرف اُتنے جھے کی جس کو دین کی حفاظت میں دخل ہو۔'' (دیکھئے امداد القادی ج۲ ص۲۳)

#### بسماالله الرحمٰن الرحى لِ يُعِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ

## باب = = ۱۱م المدارس دارالعلوم دیوبند کے موسسین کا متیازی وصف اور اُن کے مقاصدعالیہ

یامر ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ علام ایم میں قائم ہونے والے دار العلوم دیوبند کے مقاصدِ عالیہ جنہیں اُس کے بانیوں خصوصاً اِمامِ قاسم نانوتو گُ اور امام ربانی حضرت مولا نا رشید احمد گنگو بگ نے متعین فرما یا ، مولا نا محمد یعقوب نانوتو گُ نے وضاحت کی ، اور حکیمِ امت مجد دِعصر و متکلم زمانہ حضرت مولا نا اشرف علی تضافو گُ نے شرح فرمائی ، اُن مقاصدِ عالیہ سے دوسرے اداروں کو کوئی نسبت نہیں۔ اِس بات کوا گرایک فقرہ میں ادا کیا جائے ، تو کہا جا سکتا ہے کہ موسسین دیوبند کے دبیش نظر سوائے دین کے اور کچھ نہیں تھا۔'' اوروہ یہ سمجھتے تھے کہ :

"مسلمانوں کواس وقت؛ بلکہ ہر وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اُن کے دین کی حفاظت ہے، اور دنیا کی صرف اُسے جھے کی جس کو دین کی حفاظت میں دخل ہو۔" (دیکھے المادالفتادی جو سے سے اور دنیا کی صرف اُسے جھے کی جس کو دین کی حفاظت میں دخل ہو۔ " (دیکھے المادالفتادی جو سے دولی ہو کے لیے بنگال سے شروع ہونے والی پہلی کو ششش (۱۸۹۳) سے لے کرآج تک کے اداروں کا جائزہ لیجئے ، تو دیو بند کا فرق وامتیا زنظر آجائے گا اور بیمعلوم ہوجائے گا کہ جن مدارس نے اپنی فکر میں یا جن اداروں نے " اپنی فکر میں یا جن اداروں نے " اپنی فکر میں یا جن اداروں نے " اپنی فکر میں یا جن اداروں نے داروں کے لیے بروئے کارلائی جانے والی ، یا اُن کے نما ئندوں کی طرف تصنیفات و تالیفات اور تراجم میں 'دین و دنیا دونوں کو جمع کرنا چاہا ہے' '، ( ا) ایسے اداروں کے لیے بروئے کارلائی جانے والی ، یا اُن کے نما ئندوں کی طرف سے پیش کی جانے والی تجویزیں اگر دیو بند میں روار کھی جائیں گی ، تو دیو بند کے بعض اوصاف ذکر کرتے ہیں ، کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سر و فرماتے ہیں :

حاشیہ (۱) جیسا کہ علامہ سیرسلیمان ندوی نے دارالمصنفین کامنشور ذکر کرتے ہوئے ، مذکورہ اعلامیہ شائع کیا تھا ، (ملاحظہ ہو'معارف۔جون ۱۹۲۷، شذرات سلیمانی') اور یہی منشور ندوہ کا بھی مشہور ہے، دوسری طرف امام ربانی مولانار شیداحد گنگو ہیؓ نے مذکورہ موقف کور دکرتے ہوئے صاف طور پر فرمادیا تھا کہ:ع=ایں خیال است ومحال ست وجنوں۔ )

میں تھی وہ کسی میں بھی نددیکھی۔اپنے کومٹائے ہوئے اور فنا کیے ہوئے تھے اور جامع ہونے کی وجبسیاس کے مصداق تھے: بر کفے جام شریعت بر کفے سندانِ عشق مہر ہوس نا کے ندواند جام وصنداں باختن۔'(ملفوظ جام 20) مفتی محمد لقی عثمانی مدظلہ کو لکھے گئے ایک مکتوب میں حضرت مولانا محمدز کریا کا ندھلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

'' پیار نے تقی کیا کیا لکھواؤں؟ ہمارے اکا ہرجنہوں نے دارالعلوم دمظاہر علوم کی بنیا درکھی تھی، اُن کا اِخلاص اور مکارم ِ اخلاق اور محاسنِ افعال اور شریعت وطریقت کی جامعیت عجیب چیزیں تھیں، پیرضرات ہرعلم سے واقف، معقولات اور منقولات کے سمندر کے شاور اور ساتھ ہی لیفنی، تواضع اور فنائیت کے جسمے تھے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے نز دیک، کچھ بھی نہ تھے۔ اہل سنت و الجماعت کے مسلک سے یکسر ہٹنا اُن کو گوارا نہ تھا۔ فقہ فقی کے مضبوطی سے مقلد تھے اور عدم تقلید کو گمرا ہی کا پیش خیمہ تجھتے تھے۔'' الجماعت کے مسلک سے یکسر ہٹنا اُن کو گوارا نہ تھا۔ فقہ فقی کے مضبوطی سے مقلد تھے اور عدم تقلید کو گمرا ہی کا پیش خیمہ تھے۔'' اس کے بعد جب دور بدل گیا ، تو حالات بدل جانے کی شکا بیت کرتے ہیں:

"آج میں اپنی آنگھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ امتیا زی ہوئون مٹ رہی ہیں جو اپنے اکابر کاطر ہَا متیا زخیس ۔.... صرف رسمیہ الفاظ اور شاعرا نہ شم کے مضامین کی بہتات رہ گئی ہے۔" (از مدید منورہ او شعبان ۹۸ سابھا نو وَازُ البلاغ 'خصوص اشاعت کرا ہی ) اِسی کی طرف تو جہ حضرت تھا نو کی بھی دلا چکے تھے کہ:

"مدرسہ اپنے بزرگوں کے مسلک پر رہے ۔.... اگریہ بات مدرسہ میں سے جاتی رہی ، تو ہونا نہ ہونا بر ابر ہے۔" "جب اپنے بزرگوں کے مسلک پر رہے ۔.... اگریہ بات مدرسہ میں سے جاتی رہی ، تو ہونا نہ ہونا بر ابر ہے۔" "جب اپنے بزرگوں کے طرز کوچھوڑ دیا ، تو پھر نور کہاں ، برکت کہاں؟" (ملفوظ ج اے ص ۳۳۸)" اب اِس وقت سب پھھ ہے ۔... وہ جوا یک چیز تھی جس کو روح کہتے ہیں ، وہ نہیں رہی۔" (ملفوظ ج اے ص ۳۵ م

موجودہ حالات میں عصرحاضر کے اداروں سے مواز نہ بیجئے ، تو گو ہر کت اورنوراب بھی ہے ؛ لیکن دوراول کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس کی کونظرِ حکیم الامت زائل ہونا بتلار ہی ہے ، اُس کا سبب دریافت طلب ہے کہ وہ سبب کیا ہے؟ لیکن ابھی عرض کیا جاچکا کہ اپنے بزرگوں کے طرز اور مسلک کوچھوڑ نا، اس کا سبب ہے ۔ اگر چہچھوڑ ااب بھی نہیں ہے ؛ لیکن جس کی کو حکیم امت کی تشخیص ترک سے تعبیر کرر ہی ہے ) اِس کا ''سبب فاعلی'' کیا ہے؟ وہ ہے نیچر بت ؛ کہ جس طرح ہوا میں جراثیم سرایت کرجاتے ہیں ، تو اُس وقت کسی کے لیے بھی خود کو اُس کی سمیت کے ضرر سے محفوظ رکھ پانا مشکل ہوتا ہے ، بالکل بھی صورت حال نیچر بت کی ہوست ہے ۔ '(ملفوظ بی ہونا نا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ فرماتے ہیں ، ہرکت اور نور کا زائل ہونا : ''یہ سب اِس پی کم بخت نیچر بت کی محوست ہے ۔ '(ملفوظ بی

نیز فرماتے ہیں: پہلے توغیبت ہی ہے بچنامشکل تھا،اب اگر کوئی شخص اس سے بچے بھی لے تو نیچریت سے تونہیں پچ سکتا۔

حضرت کااشارہ اس طرف ہے کہ طلبہ میں آزادی ،غیر نصابی سرگرمیاں، اپنی نمائش وشہرت سے دلچیں ،اساتذہ اور بڑوں کے سامنے جرآت و بے باکی، انجمن سازی ،تعلیم میں بھی ایسی چیزوں کی طرف رغبت جن سے معاصر تعلیمی اداروں کی نظر میں رونق ووقعت ہو؛لیکن اصل مقصود میں عارج ہوں۔ اسی طرح آن چیزوں سے اعراض وسسی جودین کی حفاظت کے لیے تو مفید ہوں؛لیکن معاصر ادارے آئہیں ہدف ملامت بناتے ہوں۔ بیر بھانات روح تعلیم کے منافی بیں ،اور بزرگوں کے جاری کیے ہوئے طرز سے دور لے جانے والے بیں۔اور بیمضر اثر ات متعدی بیں؛ کیوں کہ پھر انہی طلبہ کے ہاتھ میں استاذ کی حیثیت سے بیں ،اور بزرگوں کے جاری کیے ہوئے طرز سے دور لے جانے والے بیں۔ اور بیمضر اثر ات متعدی بیں؛ کیوں کہ پھر انہی طلبہ کے ہاتھ میں استاذ کی حیثیت سے تعلیم وتر بیت آتی ہے توا پنے خیالات وافکار طلبہ میں منتقل کرتے بیں۔ کشاں کشاں و ہی ایک چیز جس کوروح کہتے بیں ، غائب ہوجاتی ہے ۔ اِس کو صرت نے نیچر بیت سے تعبیر فرمایا ہے۔ حضرت کا مشورہ ہے کئی وفکری طور پرو ہی طرز اور نیچ اختیار کرنا چا ہے جواس کے بانیوں کا تھا۔ لیکن یہ موال ابھی تشیر جواب ہے کہ نیچر بے؟ اس لیے لازم ہے کہ پہلے نیچر بیت کیا چیز ہے ؟ اس لیے لازم ہے کہ پہلے نیچر بے کا تعارف کرادیا جائے۔

### باب-=۲ نیچریت (اشارات)

نیچریت جے انگریزی میں نیچرازم (Naturalism) کہتے ہیں، اور جے عہد جدید کی عربی میں فطرت کہا جانے لگا۔ یہ ایک جدید فلسفیانة صور ہے

جس میں نیچرل حالات یعنی اشیاء کی طبعی خصوصیات و خواص ، مادی اسباب اور فطری قوانین (طبعی قوانین ) پر اِنحصار کے ساتھ ما ابعد الطبیعاتی اسباب و حالات اور روحانی قدروں کا اِ لکار ہوتا ہے۔ یہ تواس کی تعریف ہوئی۔... تاریخی پس منظر کے لحاظ سے اِس کا ابتدئی ظہور مغرب میں نشاۃ ثانیہ کی شکل میں ہوا۔سب سے پہلے وہ تمام لوگ جوطبعاً کسی قید اور ضابط کا پابند ہونا پہندہ کرتے تھے، ایسے اباحیت پہندوں نے انفرادیت اور انفرادی آزادی کے عنوان سے تحریک شروع کی ۔ اِن کی مذہبی بندشوں سے آزادی کی خواہش نے معاشر ہ میں روحانی دینی عقائد کی جگہ ایک نئی اور جدا گاندلہر دوڑ ائی جس میں اُن انسانی مفادات کے تحفظ کی فکر کی گئی جس میں اُن انسانی مفادات کے تحفظ کی فکر کی گئی جس میں اُن انسانی مفادات کو تمام پورپ میں بھیلا یا گئی جس میں خدائی احکام کی دخل اندازی نہ ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دہری شم کے ادب،سوفسطائی فلسفہ، آرٹ، اور خیالات کو تمام پورپ میں بھیلا یا گیا۔ یہی تحریک تھی جو 'انسانیت (Humanism )'' کے نام سے مشہور ہوئی۔

### باب = ۲ نیچریت (Naturalism)

#### الف= نيچريت كاپس منظر

نیچریت جسے عکیم الامت حضرت تھانوی دینی مزاج کی تباہی کاذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ:

''نیچریوں کے دل میں عظمت دین نہیں ہوتی ہے۔۔۔۔اور بیم ض عظمت کی کی کامتعدی ہے۔ نیچریوں کی مجالست سے فوراً اس کا تعدیہ ہوتا ہے۔'' (ملفوظات جلد ۱۲ ص ۵۳) وجہاس کی بیہ ہے کہ'نیچری ہرچیز کوعقل کی کسوٹی پر پر کھتے ہیں حالاں کہوہ کسوٹی ہی کھوٹی ہے۔''

اِس قسم کے فقروں سے حضرت کے اپنے ملفوظات میں نیچریت کی حقیقت اور اُس کا ضرر بیان فرمایا ہے،اس لیے اِس عنوان سے متعلق ایک سیر حاصل گفتگو ضروری ہے ۔

نیچریت جے انگریزی میں نیچرلزم (Naturalism) کہتے ہیں، اور جے عہد جدیدی عربی میں نظرت کہا جانے لگا۔ یہ ایک جدید فلسفیا نہ تصور ہے جس میں نیچر بیت جے انگریزی میں نیچرلزم (Naturalism) کہتے ہیں، اور جے عہد جدیدی عربی میں نیچرل حالات یعنی اشیاء کی طبعی خصوصیات و خواص ، مادی اسباب اور فطری قوانین (طبعی قوانین) پر اِمحصار کے ساتھ ما بعد الطبیعا تی اسباب و حالات اور روحانی قدروں کا اِ لکار ہوتا ہے۔ یہ تو اس کی تعریف ہوئی لیکن اصطلاحی اور اِطلاقی حیثیت سے نیچریت کا مفہوم نہایت و سیع ہے، جس آئندہ ہم واضح کریں گے۔ پہلے اِس نیچریت کا تاریخی پس منظر ذکر کیا جاتا ہے۔ تاریخی پس منظر کے کھاظ سے اِس کا ابتد کی ظہور مغرب میں نشاۃ ثانیہ کی شکل میں ہوا۔ سب سے پہلے وہ تمام لوگ جوطبعاً کسی قیداور صنابطہ کا پابند ہونا لیند نہ کرتے تھے، ایسے اباحیت پسندوں نے انفراد بیت اور انفرادی آزادی کے عنوان سے تحریک شروع کی۔ اِن کی نہ بی بندشوں سے آزادی کی خواہش نے معاشرہ میں روحانی دینی عقائد کی جگہ ایک نئی اور جدا گا نہر دوڑائی جس میں اُن انسانی مفادات کے تحفظ کی فکر کی گئی جس میں غدائی احکام کی دخل اندازی نہ ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے دہری قسم کے اوب، سوفسطائی فلسفہ، آرٹ، اور خیالات کو تمام یورپ میں بھیلا یا گیا۔ یہی تحریک تھی جو 'نسانینی (Humanism)' کے نام سے مشہور ہوئی۔

#### "انسانیت(Humanism)"

ہیومنزم یا''انسانیت''سوفسطائی فلسفہ پر ہبیٰ''فلسفیانہ اوراد بی تحریک ہے جو چود ہویں صدی عیسوی کے نصف ثانی میں اٹلی میں پیدا ہوئی اور وہاں سے
یورپ کے دوسر ہلکوں میں پھیل گئی جو بالآخر جدید ثقافت کی تشکیل کے اسباب میں سے ایک سبب بنی۔'' یتحریک اپنی اصل کے اعتبار سے وی الہی اور ہدایت
ر بانی کی ضد ہے جس کا مقصد تصور خدا، تصور رسول اور تصور آخرت کو ختم کر دینا ہے۔ یہ فلسفہ ایک ایسار جمان دیتا ہے جو انسانی مجربوں کی تشریحات کو ہر طرح کے
فلسفہ کا اولین مرکز توجہ قر اردے کر اس بات پر اصرار کرے کہ اس کام کے لیے انسانی علم کافی ہے۔ اس تحریک کے مقاصد یہ تھے:

(۱) آزادی: زهنوں کومذہبی فکرہے، مذہبی عقائد ہے بغاوت پرا بھارنا، ہرطرح کی آزادی اور ہوی وہوس کی پیروی اِس تحریک کابنیا دی مقصد تھا۔

(۲) آزادخیالی: مذکوره تحریک ِ 'انسانیت' ۹ اویں صدی میں آزادخیالی کی علمبر دار بنی ۔ اِس کا حاصل یہ ہے کہ عقیدہ اور فکر میں انسان تقلیدوا تباع سے آزاد ہوکرخوداپنی عقل اور تجربے سے عقائداور خیالات طے کرے ۔

(۳)رواداری: اِس کا حاصل مذہبی افراد میں دینی حمیت کو مفقود کرنا، تا کہ مذہب پر کیا جانے والا ہر طعن برداشت ہی نہیں پیند بھی کیا جانے گئے۔ (۴) تاریخ کی اہمیت : یونانی دہریوں کو اپنا مرجع بنالینے پر ابھارنا، اور بحیثیت جدید ثقافت کی وراثت کے،اس کے جاری وساری رہنے کویقین بنانے کے لیے اِس مہم کا آغاز ہوا۔

(۵) سائنس: ہیومنزم نے جدیدسائنس یعنی ایسے کم کی بنیاد ڈوالی جس کا مقصدانسانی اذبان کوخدا، رسالت، آخرت اورخیروشر کے تصور سے آزاد کرنا تھا۔ اِسی سے پرسنلزم کا ظہور ہواجس نے انسانی عقل کو عقل کل قرار دیا۔

(۲) ریشنلزم: دنیا کی حقیقی صداقتوں کو گرفت میں لینے کے لیے استخراجی عقل کی قوت کافی ہے اور اِس کا بنیادی میدانِ کارنیچرل سائنس ہے۔عقل ہی آخری انتصار ٹی ہے، تمام عقائد قابل ردبیں جوعقل کے مطابق نہ پائے جائیں۔ پریشنلزم کا حاصل تصاجس کی روح کا ویں اور ۱۸ ویں صدی میں یورپ میں پیدا ہونے والی شخصیتوں اوراُن کے خیالات سے مربوط ہے، پریشنلسٹ کہلاتے ہیں جومذ ہبی عقائد کوخیالی اوہام قرار دیتے تھے۔

کبھی یہی ''انسانیت'' وجودیت (Existentialism) کی شکل میں ظاہر ہوئی جس نے یہ دعوی کیا کہ'' کائنات تو صرف انسانی معروضیت کی ہے۔اس انسانی کائنات کے علاوہ کوئی کائنات نہیں۔''اسی خیال کے لوگ یورپ میں تعلیم کے ہر شعبے میں چھا گئے۔ یورپ کے معروضیت زدہ خیالات سائنس کی حقیقت میں داخل ہو گئے۔''واقعہ یہ ہے کہ لفظ سائنس کا استحصال ہیومنزم اور ریشنلوم کی اس مغر بی تہذیب نے سب سے زیادہ کیا۔''

ہیومنزم کے زیراثریفکریں یورپ میں برگ و بارلا نے لگیں ،اور اِس نے ایسے رجالِ کار پیدا کیے جن کے افکار اور اصولوں نے تمام یورپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔کوئی علم وفن کوئی تہذیب اِن کے دائرۃ اثر سے باہر نہ رہا۔ڈیکارٹ،اسپنوزا،لائبنٹز،والٹیر اور پھر بعد کی صدیوں میں کانٹ،فشتے،شوپنہار،ہیگل،مارکس

اینگل میکس و بیروغیرہ نے دنیا بھر کے بڑے اہم علوم وفنون کی بنیادیں رکھیں اور اُن کی ماہیت میں ، اُن کے طریقہ کارمیں ، اُن کے مسائل میں ، اُن کی تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج اور دریافت ہونے والے اہداف میں ہیومنزم اور حاصل ہونے والے نتائج اور دریافت ہونے والے قوانین میں ، اُنہیں استعمال میں لائے جانے والے مقاصدا ورمتعین کیے جانے والے اہداف میں ہیومنزم اور ریشنلزم کے عقیدے سمودیے۔

تاریخ کا جائزہ یہ بتا تا ہے کہ مذکورہ تحریکوں نے انسان کو یہ بات سجھادی اوراُس کی گھٹی ہیں یہ بات پلادی کہ'' وہ اپنی عقل کے استعمال کر نے اورا پنی مرضی کے مطابق فیصلے کر نے ہیں بالکل آزاد اور حق بجانب ہے ۔ جو بات اُس کی عقل میں نہیں آتی یا جس کی اُس کے حواس نمسہ تصدیق نہیں کرتے ، وہ بے حقیقت ثی ہے اُس کا اکار لازم ہے ۔ بہی فکر اُس مغر بی گمراہ سائنسی فکر میں بدل گئی جس کو سائنش کستھڈ کہتے ہیں۔'' اِس کے ذریعہ تمام عالم کو ہمیو منائز اور ریشنا نز کیا گیا ، یعنی ''انسانیت' اور' عقلیت' کا حامی بنایا گیا۔ اِن تحریکوں کے چلا نے والے اپنے زمانے کے بہتریں دماغ ہے جنہوں نے علم وفن کے بڑے براے شاہ کار اختراع کیے ، اور نہایت کرآ مداصول واکتشافات دریافت کنندہ ہوئے ۔ یہ سب ہمیو منسٹ (انسانیت کے علمبردار) کہلاتے ہیں۔ یہدا تقوار اِن میں سے بین حکومت کے اعلی مناصب پر فائز تھے ، یورپ کے دماغ پر اِن کا قبضہ تھا۔ اِن کی زندگیاں اِن کی فکر کی عکاس تھیں ، یعنی پیڈود اباحت پہند تھا اور اِن میں سے اگر اخلاقی طور پر بہترین لوگ تھے ۔ اِن کے افکار کے اثرات ہم طبقے پر پڑے ۔ دو سری طرف معاشرہ میں نوش حالی پیدا ہوئی اور' دولت کے بھیلاؤ نے زاہدانہ اصولوں کو کمرور کر دیا۔ مردوعورت اُس اخلاق سے چڑھنے لگے جوغر بت اور نوف کے سبب پیدا ہوا تھا۔ اور جو، اب اُن کے جذبات اور وسائل کے برخلاف جار ہا تھا۔ انہوں نے اللہ تی ہمردی کے ساتھ اسپھیورس (یونائی اباحت پہند سوفسطائی) کے خیالات سے کہ: زندگی کا لطف لینا چا ہیے اور یہ کہ ساری نوشیاں اور لذیتیں اُس وقت تک

معصوم ہیں جب تک وہ جرم ثابت نہ ہوجا ئیں۔ عورت کی لذت شریعت کی پابندیوں پر غالب آگئ۔' اِن خیالات کے تحت جو ذہن پیدا ہوا، اُس نے''جدید انسان''(Modern man) کی تشکیل کی۔ پیجدیدانسان خوبصورتی کادلدادہ، شہرت کا بھوکا، اور انفرادیت پیندتھا، تواضع کونفرت کی نگاہ ہے دیکھتا تھا۔ فنون لطیفہ میں وہ اب محض سادہ فنکار نہیں رہ گیا تھا جو بے نام رہ کر اجتماعی طریقے پر اپنی فنکاری کامظاہرہ کرتا جیسا کے عہدوسطی میں ہوتار ہا تھا۔ اب وہ ایک منفر داور علیحہ شخصیت تھا۔ (عالم اسلام کی اخلاقی صورت عال از اسرار عالم۔ ۵۲ تا ۲۷)

# -۲ب= نیچریت کامفهوم ومصداق اورمتعددشکلیں

جهال تك نيچريت كاتعلق بيتوسائنسى عقيده كي حت إس كاتصوريب كه:

''نادہ کی حرکت وحرارت سے نظام عالم قائم ہے۔ نیچرل یا طبعی قوانین (Natural or Scientific laws) اِس کے نظم کو بحال رکھتے ہیں۔'' نیچر یا فطرت کے اِن قوانین میں تبدیلی نہیں ہوسکتی۔ سائنس نے چول کہ فطرت کے راز ہائے سربستہ کو کھولا ہے؛ اس لیے وہی علم ،حقیقت اور صداقت کا مصداق بن سکتا ہے جو سائنس سے حاصل کیا جائے ۔ یعنی'' نیچر بیت اس اعتقاد اور لیفین کا نام ہے کہ ہرش اپنی طبعی خصوصیات اور اسباب کے تحت ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ماور ائے طبعیات اور روحانی تو جبہات سرے سے قابل التفات ہی نہیں۔ سے نیچر عالم کی ہرش میں پایا جا تا ہے، خود انسان کے اندرون میں بہی نیچر ہوتا ہے جو خوجر وشرکا فیصلہ کرتا ہے۔ ظوا ہر اشیاء اور مظاہر فطرت کے علاوہ کوئی شی حقیقی اور واقعی درجہ نہیں اختیار کرسکتی۔ مظاہر فطرت اصولوں کے ما سواکسی حقیقت کی قطعیت اور سچائی کا اعتقاد نہیں کیا جا سکتا۔ تمام قدریں اضافی ہیں جو انسان کے معاشرتی ارتقا کے نتیجہ میں عمرانی عوامل کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔''

ایس نیچریت کوفطریت کہتے ہیں۔ اِس کا معاشر تی ہدف انسان کوہر طرح کی پاکیزگی اور تصورِ پاکیزگی سے الگ کردینا بہنسی اور ذوتی بے راہ روی میں مبتلا کرنا ہے۔ اس مقصود کے لیے جو تصنیفات وجود میں آئیں، اُن میں صاف لکھا گیا کہ: ''لذت لینا ہی سب سے بڑا انسانی خیر ہے۔ جو آخری مقصد ہے تما مانی انسانی اعدالی کا بقوا نین جوشہروں میں نافذ ہیں اُن کا سبب دراصل' افادیت' ہے جواس کے بدلہ میں لذت کی پیداوار کرتے ہیں۔… پاکیزگی کے لیے کسی مافوق انسانی اعدالی میں دکھلا یا گیا کہ آخرت اور بعث بعدالموت کچھ نہیں۔ مذہب کی اصل حقیقت انسان کو اِسی دنیا میں مدد پہنچا ناہے۔ (عالم اسام کی اخلاق صورتِ عالی از اسرار مالم۔ ۲۵ تا دے) ' انسانی زندگی کے لیے نہ کوئی اِدی اور مقتدا ہے اور نہ ہی کوئی روحانی مرجع و ماوی۔ کسی بھی قسم کی روحانی ناہے۔ (عالم اسام کی اخلاق صورتِ عالی از اسرار مالم۔ ۲۵ تا دے) ' انسانی زندگی کے لیے نہ کوئی اِدی اور مقتدا ہے اور نہ ہی کوئی روحانی مرجع و ماوی۔ کسی بھی قسم کی روحانی

قدر نهیں، کوئی روح ، کوئی خدانهیں ؛اس لیے کوئی مذہب بھی نہیں۔ " (انٹرنیٹ: ہسٹری آف فلافی)

#### حقیقت بیندی:

#### فطرى مذبهب كاتصور:

اپنی غبار خواہش میں آلود عقل پراور طوام رفطرت پر پر کھ کر طے کرے گا کہ بیاصول نیچر کے موافق ہیں یا نہیں۔

#### افاديت پيندي (Utility):

## حياتياتي نيچريت، بقائے اللح:

بقائے اصلح در حقیقت حیاتیاتی نیچریت کاسائنسی رجمان ہے۔اس سائنسی رجمان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کوزندہ رہنے کی گئن ہے،اوروہ اپنے وجود کے لیے کوشاں ہے۔اوراپنے وجود کے لیے کوشاں رہنے والے باقی رہنے (survival of the fittest کرجاتے ) ہیں۔اس کو بقائے اصلح (survival of the fittest

### ) کہتے ہیں ۔ اِس کامکمل فلسفہ ڈارونزم کی حقیقت میں بتلایا گیا ہے۔

## -۲ج=تعلیم میں نیچریت

تعلیم کے باب میں نیچریت کے حوالہ سے جن امور کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں:

- (۱) '' فطرت کی پیروی کرو'' ("follow nature")، نیچریت کاسب سے ظیم اور مقبول مقولہ ہے۔ یہ نیچر کا واچ ورڈ ہے یعنی یہ ایسا خاص لفظ ہے جس کے استعمال سے یہ لوگ دوست، شمن میں تمیز کرتے ہیں۔
- (۲) پچوں کے لیے''فطری ماحول مہیا کرنا چاہیے؛ نہ کہ تربیتی ضابطوں اور بزرگوں کی اخلاقی قدروں کے تابع بنا کر، پیدا کردہ مصنوعی ماحول۔''کیوں کہ اہل نیچر کے نز دیک فطرت ہی سب سے عظیم مربی و معلم ہے۔''
- (۳)''انسانی زندگی کا خاص ہدف فطری ماحول میں انفرادیت کااسٹکام ہے؛اس لیے تعلیم کامقصد اِسی انفرادیت کوتر قی دینا ہے؛لیکن عین اسی کاوش میں ضمناً بین الاقوامی قدروں کے تناظر میں بعض ذاتی وساجی دلچسپیاں بھی گوارا کی جاسکتی ہیں۔''
- (۴) خود کوظاہر کرنے، نمایاں ہونے اور نمائش کے مواقع کی فراہمی۔اس حوالہ سے زیادہ سے زیاہ خوشی ،لطف ولذت ، دل بہلانے والے امور ،عرباں تصاویر ومناظر ،مخربِ اخلاق فنون لطیفہ سے شخف مطلوب ہیں کہ نہیں تحض خشک تعلیم سے افسر دگی نہ طاری ہوجائے۔اور اس باب میں طالب علم کے ابتدائی وجدان اور فطری تحریکات ہی اصل رہبر ہیں۔کسی قشم کی مذہبی قدر اور خدائی احکام کی مداخلت کی حاجت نہیں۔صلاحیتوں کو ابھارنے کے نام سے ہم نصابی سرگرمیاں۔
- (۵) غیرنصابی سرگرمیوں کے تحت طلبہ یونین کا قیام سوفسطائی ثقافت کورواج دینا،اور،رقص،غنا،آرٹ، بے حیائی ،لم،ڈرامہ، ہرقسم کے کھیل بعض علحہ ہ ابعض مخلوط طرز پر،اڑ کے ،لڑکیوں کی مخلوط تیراکی وغیرہ۔
- (۲) اِس بدف کوسا منے رکھا جائے کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشی، اصل مقصود ہے اور فردمعاشرہ کے لیے نہیں؛ بلکہ معاشرہ فرد کے لیے ہے۔

  (۲) جس طرح سائنسی مضامین کاعلم سائنٹفک اسٹلڈی کے لیے ضروری ہے؛ اسی طرح تاریخ کا نصاب میں شامل ہونا بھی اس لیے ضروری ہے کہ
  اِس سے موروثی ثقافت کی طرف رجوع کرنے، اور رہنمائی حاصل کرنے میں مددملتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ زمانۂ حال کامقابلہ ماضی سے کیا جائے اور مستقبل کا
  پلان طے کیا جائے۔ اور یہا ندازہ کیا جائے کہ بقائے اصلح کے تئیں دنیوی ترقی اور خوش حالی کے تناظر میں ہم کس مرحلے پر ہیں۔
- (۹) نیچریت نے اگر چہ ۱۹ یں صدی میں انسان کے ضمیر کی آواز اور اندرونی وجدان کو کچھ کچھ سلیم کیا ہے؛ لیکن یہ بھی، سب مادی ہی پہلوہیں، حقیقت یہ کہ نصاب تعلیم اور تعلیم کو انف کے ساتھ وہ روحانیت اور مذہبیت کے اتصال کوزیادہ وقعت نہیں دیتی نصاب تعلیم کے باب میں نیچریت کے زعماء کے خیاب میں نیچریت کے زعماء کے خیاب میں کے ساتھ وہ روحانیت اور مذہبیت کے اتصال کوزیادہ وقعت نہیں دیتی نصاب تعلیم کے باب میں نیچریت کے زعماء کے خیالات مختلف ہیں ۔ کو منیس کو منیس کے میں انسان کے ساتھ وہ روحانیت الاک (۱۲۷۲ تا ۱۹۲۲) جوایک معلم، سائنس دال اور متعدد کتابوں کا مصنف ہے، اُس کا مطالبہ ہے کہ تمام لوگوں کو سب مضامین پڑھائے جائیں؛ لیکن لاک (۱۲۳۲ تا ۱۹۲۷) اِس خیال کو پینڈنہیں کرتا۔ اُس کا کہنا ہے کہ یمکن نہیں ہے کہ ہرایک کو ہر مضمون پڑھایا جائے؛ بلکہ وہی مضمون پڑھائے جانے جائیں جوضروری ہیں۔

موجودہ معاشرہ جس میں تمام طرح کے افکار جمع ہو گئے ہیں، اُن میں چند مشترک تصورات کے لیے جوزف شیلنگ (۱۸۵۵ تا ۱۸۵۴) کے ذریعہ پیش کے گئے خیالات میں انسانی آزادی کے ساتھ روح اور نیچر کے درمیان ہم آ ہنگی کو دلائل کی روشنی میں بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اڈاف ولہم ڈائسٹر وج (۹۰ کا تا۱۸۲۹)، انیسویں صدی کامشہور معلم ومفکر ہے۔ اس کا کہنا تھا کتعلیم میں شروع سے ہی اِس امر کالحاظ رکھا جائے کہ انجام کارتعلیم کے ذریعہ ساج کوسیکولرائز بنا نے میں مدد مل سکے۔ اسپنس (۱۸۲۰ تا۱۹۰۳) سائنس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ثقافتی مضامین (۱۸۲۰ تا۱۹۰۳) سائنس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ثقافتی مضامین (۱۸۲۰ تا۱۹۰۳)

subjects) مثلاً تاریخ ، جغرافی فنون لطیفه آرٹ ، 'نهاری تهذیب اور علم تدن' ، عمرانیات ، سابی علوم ، ادب وغیرہ کی اِس کے نزدیک ذراوقعت نهیں۔ وجہ
اِس کی یہ ہے کہ یہ جیوانیات کا آدمی ہے اور ڈارون کا شاگر دہے۔ ڈارونی ارتقاء کو مقبول تعبیر میں بقائے اصلح کے عنوان سے شہرت دلانے میں ، اِس کا اہم رول ہے ؛ اس لیے وہ اُن چیزوں سے بھی دور رہنا چا ہتا ہے ، جو ذبئی سکون کے لیے خیالی طور پر برتی جا ئیں۔ ہم چیز کو وہ مادہ حرکت ، توانائی ، بروتو پلا سا (Protoplasm) تباین الافراد، تنازع للبقااور انتخاب طبعی کے تناظر میں بقائے اصلح کے بدف کے طور پر دیکھتا ہے۔ جان فریڈر جا ہم بربرٹ (۲۷ کا تا ۱۸۸۳ء) فن تعلیم کا ماہر ہے پوسٹ کا نٹین فلاسفر کے طور پر جانا جا تا ہے۔ اس فلسفی سائنسلال کوادارہ کا نظم قائم کرنے کے لیے تعلیم میں سائنکالو جی کی انہیت دیتا ہے۔ اس طرح ایک اور جدید فلا افر سائنکالو جی کی تعلیم کو بڑی انہیت دیتا ہے۔ اس طرح ایک اور جدید فلا افر اور ماہر نفسی جان ڈیولی (۱۸۵۹ تا ۱۹۵۲ء) جس کے خیالات سابی اصلاحات اور تعلیم کے باب میں دور حاضر میں بڑی انہیت کے حامل ہیں ، علم انفس کو بڑی

## -۱۰ = دینی مدارس اور خیالاتِ فطرت (نیچریت)

نیچربت کی مذکورہ تمام تفصیل جاننے کے بعد، دینی مدارس کی ضرورت اور خاص طور پر دیوبند کے مقصد تاسیس کوپیش نظر رکھ کرا گرغور کیا جائے ،تو صاف محسوس ہوتا ہے، کہاس کے بانیوں نے نصاب تعلیم کے حوالہ ہے جو پچھاس کے لیے طے کیا، وہ کوئی وقتی فیصلہ یا اِضطرار کی حالت میں کیا گیاا قدام نہ تھا؛ بلکہ خدائے تعالی کی خاص تو فیق اور خاص اِعانت سے ایسی تجویز رو بیمل لائی گئی تھی جوآنے والے وقتوں میں بھی کفایت کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ جاری کیے جانے والے طرز،اصول اورفکر سے متعلق اُس وقت ہی محسوس کرلیا گیا تھا کہ اِس سے انحراف، گویا نیچربیت کو دعوت دینااور گلے لگا ناہے؛اس لیے بعد والوں کے لیےاب بیضروری ہو گیا کہانہی کےطرزاورانہی کےاصولوں پرمضبوطی سے جھےرہیں۔ اِس تناظر میں ،اگرمغر نی افکار کوجن کاذکر کیا گیا، دینیات میں وقعت دی جائے ، یا اُن افکار سےمتا ترمسلمان مفکروں کی رائے کومدارس کےنصاب میں شامل کیا جائے ، یامذہب کی تشریح کی ضرورت سے مذکورہ مغربی فنون کی دخل اندازی گوارا کی جائے ،تو اول تو نیچریت اور مذہبیت میں کلی منافات ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے لیکن اگر کھینچ تان کر مذہب کے ساتھ نباہنے کی کوشش کی گئی ،توبیچقیقت ہے کہ مذہب ،خالص نہیں رہ سکتا۔ بیروہ را زیجے جس کے سبب الایام محمد قاسم نانوتویؓ اور حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ کے ہاں نیچریت (یافطرت) اور سائنس کی طرف التفات نہیں کیا گیا؛ بلکہ اِن کی حقیقت اور حدود ذکر کر کے خلوسے اجتناب کی ہدایت کی گئی۔ اور اس حوالہ سے جب کہجی کچھاثرات اہل علم میں یامدارس میں سرایت کرنے کا اندشہ ہوا، یا قلتِ التفات کے نتیجہ میں کچھاثرات سرایت کر گئے،تو اُن پر برہمی کا إظهار فربایا گیا۔ کبھی نیچریت کانام لے کر کبھی بغیرنام لیے اُس کی حقیقت ظاہر کردی گئی۔اوریہ بات صرف حکیم الامت حضرت تھانو ک<sup>ی</sup> کے بہال نہیں ؛ بلکہ حضرت نانوتو کُ کے بیہاں بھی بڑی قوت وشدت کے ساتھ ہے۔ نیچریت کی حقیقت ،اوراُس کے دوررس مضراثرات بطور خاص ہمارے اِنہی دو بزرگوں پرمنکشف ہوئے اور انہوں نے اسے بیان کیا۔ اِس حوالہ سے حضرت تھانو گی نے اسلام کے دفاعی نظام کوسنجال کرمسلمانوں کے عقائد واعمال کی حفاظت کی۔حضرت نانوتو گی نے غیروں کے مذہبی حملوں سے اسلام کے عقائد کی حفاظت کی ، اور فروع ضروریہ کے متعلق پیدا ہونے والے خلجانات کا جواب دیا۔ بایں لحاظ، آپ کا کام دوحیثیت ہے متا زہے ۔ایک بہ کہ آپ کے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں؛ بلکہ دنیا بھر میں علم ،عقل اورفہم کو بروئے کارلانے والے انسان ہیں کہ اُن پر حجت تمام ہو جائے۔دوسرے یہ کہ آپ نے یمحسوں کیا کہ قدیم سے چلے آرہے اصول جنہیں مسلّم کہا جا تاہے، اُن کامسلم ہونا، واضح کر دیا جائے۔جومسائل تنقیح طلب تھے، اُن کا تجزیہ کر کے عقل کے مسلم اصولوں سے براہین قائم کیے جائیں۔اور پیش آنے والے مغالطوں کا ازالہ کیا جائے ،اسی طرح جوشے مسائل تھے، نئے

ہوتے ہیں۔

ایک بات تویہ ہوئی۔ اِس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ بھی یا در کھنے کی ہے کہ اہل سائٹس یا اُن کے متبعین جس فلسفہ کا اکار کرتے ہیں ، وہ وہ فلسفہ ہے جس کو متکلمین اور حکمائے اسلام یعنی تحقین صوفیا ہے کرام نے فاسد اصولوں سے پاک کرنے کے بعد عقلی وشری اصولوں کی کسوٹی پر پر کھ کرمنتے کرام نے فاسد اصولوں کا انکار ہے۔ اِس بنا پرمغر بی سائٹس سے متاثر ومعتقد جو مسلمان فلسفہ کی مخالفت کرتے ہیں ، در حقیقت مخالطہ ہیں ہیں ، اور وہ غیر شعوری طور پر صحیح عقلی اصولوں کا انکار کرتے ہیں ، دو مقیقت سوفسطا نیوں کرتے ہیں جوسلف سے محفوظ ومنقول ہیں ؛ گویا حق کا انکار کرتے ہیں۔ اور جو مسلمان ، سائٹس زدہ مغر بی افکار کی جمایت کرتے ہیں ، وہ بھی در حقیقت سوفسطا نیوں کے خیالات کی تائید کرتے ہیں ؛ گویا باطل کی تائید کرتے ہیں ۔ کیوں کہ مغر بی سائٹس روش کی ذات ہی میں باطل کی تائید کرتے ہیں ؛ گویا باطل کی تائید کرتے ہیں ۔ کیوں کہ مغر بی سائٹس روش کی ذات ہی میں باطل کی تائید کرتے ہیں ، وہ کھمیت ایمانیاں ''ک باتھ میں تصااور اب بھی ہے ، اُس کی ذات میں حق کی جمایت اور تائید داخل ہے ۔ یہاں ایک بات اور قابلی توجہ ہے کہ اہلی مغرب کا عتاب 'دعکمتِ ایمانیاں ''ک علاوہ اُس قدیم فلسفہ پر بھی پڑتا ہے جو اُن کے خیالات کے معارض ہے ، لیکن اِس باب میں حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوں گے نے ایک بڑی اہم بات یہ بنائی ہے کہ سائٹس کے مقابلہ میں تو وہ فلسفہ بھی بہتر ہے جو حکماء سے منسوب ہے :

''لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ فلسفہ کس چیز کانام ہے۔ آج کل کا فلسفہ مادیات سفایہ کے ترکیب و تحلیل یعنی صنائع و بدائع کانام ہے؟ حالاں کہ یہ فلسفہ کی ایک شاخوں سے ادنی اور خسیس ہے جس کو طبعیات کہتے ہیں۔ اِن کی رسائی مادیات علویہ تک بھی نہیں ، اللہ پیات تو بہت بالاتر ہیں۔'' ''البتہ پر انے فلسفہ میں اِس سے کچھ تعرض ہے، گوائس ہیں عقل کو کافی سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے فلطیاں کی ہیں۔ تاہم اُن کی نظر اِن فلاسفۂ جدیدہ سے بہت دقیق ہے۔'' ( ملفوظات ج ۲۵س ۱۷۵۱) ج۲۲س ۲۲۳)

اس تناظر میں بدلتے حالات کے تحت دین کی حفاظت اور مذہب اسلام کے دفاع کے حوالہ سے مدارس کی ترجیحات کیا ہیں؟ ، ایک جائز ہ پیش کرنے کی ضرورت ہے ، اور اِس کے لیے لازم ہے کہ پہلے بنیادی اداروں اور تحریکوں کا ایک تعارف ذکر کیا جائے ؛اس لیے آئندہ صفحات میں ہم دیو بند ، علی گڑھاور ندوہ کی فکروں پرروشنی ڈالیں گے۔

# باب=-٣ فكرد يوبند بتحريك على گرهاور تشكيلِ ندوه (اشارات)

لیکن اگر غور ہے دیکھیں، تو فکریں صرف تین ہیں: (۱) دیوبند: یعنی آخرت مقصودیت کے درجہ ہیں۔ (۲) ملی گڑھ: دنیا مقصودیت ہیں اسلامیہ کا، تو وہ در حقیقت وقت کے سیاسی دھارے اور نیشنلزم کی لہر کے تحت قومی اور سیاسی بنیا دول پر علی گڑھ سے علیحدہ ہونے والی تحریک تھی علی گڑھ کے بی افراد نے اسے تشکیل دیا تھا، تحریک کوآگے بڑھانے والے علی گڑھ کے بی طلبہ اور فضلاء تھے جوعلی پر علی گڑھ سے علیحدہ ہونے والی تحریک تھی علی گڑھ کے بی افراد نے اسے تشکیل دیا تھا، تحریک کوآگے بڑھانے والے علی گڑھ کے بی طلبہ اور فضلاء تھے جوعلی گڑھ کی ضرورت سے بڑھی ہوئی انگریز نوازی پر معترض تھے۔ پھر اِن تین میں بھی اگر مزید دقتِ نظر سے کام لیں، توصرف دو فکریں اصولی قرار پاتی بیں۔ (۱) دیوبند (۲) علی گڑھ و وجہ اِس کی ہے ہے کہ خالص دین اور سوائے دین کے اور پھیٹش نظر نہو۔ بیشان تو دیوبند کی ہے۔ (کذا قال عیم الامت صفرت مولانا الرف میں تھانوں کی اور اُس کا تکملہ ہے مظاہر علوم ۔ باتی دیوبند کے علاوہ جہاں تک دوسرے اداروں کی بات ہے، توعلی گڑھ کا منشور اور اُس کے بعد کے تین وی اور اور اور اور اور کے کمنشورات ملاحظ فرمائے، تو محسوس ہوگا کہ اِن سب اداروں اور تحریک والے نیس شامل کیا تھا۔

تینوں چاروں اداروں کے منشورات ملاحظ فرمائے، تو محسوس ہوگا کہ اِن سب اداروں اور تحریکوں نے سرسیدا تحدفال کے بی ریفار میشن ( اِصلاح مذہب ) کے اصولوں کو کسی قدر تہذیہ ب قبلی کی ایشار کین بیلی کے ساتھ ۔ اسے منشورات میں شامل کیا تھا۔

# باب== ٣ فكرد يو بند ، تحريك على كرها ور تشكيلٍ ندوه

کاری او کار کے توالہ سے جو چند ادارے ہندوستان میں قائم ہوئے ، وہ یہ ہیں: (1) دیوبند (کاریاء): خالص دینی ادارہ (۲) علی گڑھ (۵کیاء): قوی مسلمانوں کے لیے دنیوی ادارہ (۳) ندوہ (۱۹۲۸ء) : دین - دنیا آمیز۔ (۳) جامعہ ملیہ اسلا میں گڑھ (۵کیاء): قوی مسلمانوں کے المحتمد ملیہ اسلا میں آمیز۔ (۵) مدرسة الاصلاح کا 191ء): مذہبی و دنیاوی تعلیم کے ساتھ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکری کیجائی اِس کا نصب العین قرار پائی ۔ فرای کی فکر اِس تحریک کی روح روال تھی اور شیلی بطور مشیر شامل تھے (یعنی شیلی کے زمانہ میں ۱۹۲۸ء سے پہلے بی اِس کی تحریک اور اور ایکی آمی اور شیلی بطور مشیر شامل تھے (یعنی شیلی کے زمانہ میں ۱۹۱۸ء سے پہلے بی اِس کی تحریک آمین آمی اُس کا نصب پر اِن پانچ بنیادی اداروں کا وقفہ وقفہ سے قیام ہوا۔ اگر چہ آخر الذکر ادارہ کے بعد ایک اور ادارہ جامعة الفلاح کے نام سے ۱۹۲۲ء میں قائم ہوا؛ لیکن اُس کا نصب العین بھی مدرسة الاصلاح کا بی نصب العین تھا؛ صرف فرق اِس قدر تھا کہ اِس کے طریقۂ عمل میں اور منشور کے نفاذ میں نسبۃ زیادہ شدت تھی۔

لیکن اگر خور سے دیکھیں، تو کمریں صرف تین ہیں: (1) دیوبند: یعنی آخرت مقصودیت کے درجہ ہیں۔ (۲) علی گڑھ : دنیا مقصودیت کے درجہ میں اگر خور سے دیکھیں، تو کمریں صرف تین ہیں: (1) دیوبند: یعنی آخرت مقصودیت کے درجہ ہیں۔ (۲) ندوبنا دونوں مقصود بر ہا مسئلہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا، تو وہ در تقیقت وقت کے سیاسی دھارے اورنیشناد می اہر کے بحت تو می اور سیاسی بنیا دول پر علی گڑھ سے علیحدہ ہونے والی تحریک تھی علی گڑھ سے بی افراد نے اسے تشکیل دیا تھا، تحریک کو آگے بڑھا نے والے اعلی گڑھ سے بی طلبہ اور فضلاء تھے جوعلی گڑھ سے بردھی ہوئی انگریز نوازی پر معترض تھے۔ پھر اِل تین میں بھی اگر مزید دقت نظر سے کام لیں، توصرف دو فکریں اصولی قرار پاتی بیں۔ (1) دیوبند (۲) علی گڑھ ۔ وجہ اِس کی بیے کہ خالص دین اور سوائے دین کے اور کچھ پیش نظر نہ ہو ۔ بیشان تو دیوبند کی ہے۔ (کا قال عبہ الاست ھنرت بیں۔ (1) دیوبند (۲) علی گڑھ ۔ وجہ اِس کی بیہ ہے کہ خالص دین اور سوائے دین کے اور کچھ پیش نظر نہ ہو ۔ بیشان تو دیوبند کی ہے۔ (کا قال عبہ الاست ھنرت تین فی سے بی دولی گڑھ کے مقادہ کی اور سی کا مراز دولی کے بعد کے سے بہ تو علی گڑھ کے منظور اور آس کی بعد کے سے بہ بین اور اور کر کے بی سے کہ اور ہیں ہو تی مقادہ کی اور ہیں ہو تی دولی ہوں داروں کو سے بی دیا ہو تی ہوں کے بعد کی سے بی مقادہ کی ہوں کے ساتھ ۔ اپنے منظور اس کا ما با الامتیاز بھی ہیں بی ہے کہ اس نے مغر بی علوم واڈگار کی قویت و برتری قبول کر نے بین علی گڑھ کی اس بی ہو تی کہ اس سے منظور ہوں کو بی امری کی اس سے کہ میں کی انساسی نظر میں سے کہ میں میں بی ہے کہ اس کے منشور میں فقی میں بی ہو کی کہ میار کی سے کہ میں معادش میں کی انساسی نظر میں سے منظور ہوں کو دیچوں کی امری دوباتوں کی کامری کی اس کی میار کی دوباتوں کی کامری کی اس کی دوباتوں کی کامری کی میابی سے مذکورہ سب گروہوں کو دوچوں کی امری دوباتوں کی کامری کی کورہ سب گروہوں کوروچیوں کی امری دوباتوں کی کامری کی کامری کی کے دوباتوں کی کی میابی سے کام کیا کہ میابی کے دیکر کورہ سب گروہوں کوروچیوں کی کامری کی کامری کی کورہ سب گروہوں

(الف) ایک تو یہ کیشیدہ تن ، فار بی ، ناصی ، نیچری ، معتز لی کے مابین تمام فروق وامتیا زختم کر کے سب کو ملالیا جائے ۔ اُس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب کو کو رااو پر سے پہلے صرف قر آن کے نام سے جوڑا جائے گا۔ (۱) یہ بات بظام رایک مصلحانہ ومخلصانہ قدم معلوم ہوتی ہے ؛ لیکن اِس کی مضرت کو تمجھنے کے لیے ہم کو ذرااو پر سے کھنا ہوگا، یعنی عہد سرسید کو ماقبل صدی کے توسیعہ کے طور پر دیکھنا ہوگا، جس کے متعلق ڈاکٹر سیدما بد حسین صاحب نے لکھا ہے ، اور تیج کھا ہے کہ 'انیسو ہی صدی کا جندوستان اپنی ( فکری ) کا میابیوں اور ناکا میوں کے لحاظ ہے ستر ہویں اور اٹھار ہو ہی صدی کا زائیدہ تھا۔ (ڈاکٹر سیما بد حین سے ۱) اِن صدیوں میں اہلی مغرب نے بائبل کی سائنس کے ساتھ جوہم آہنگی قائم کی ، و بی ہم آہنگی مسلمانوں نے بلا دِ اسلامیہ میں اور ہندوستان میں سائنس کی تطبیق قرآن کریم کے ساتھ دکھانا شروع کے بائبل کی سائنس کے ساتھ دکھانا شروع کے اس میں کہنے ہور ہم آہنگی مسلمانوں نے بلا دِ اسلامیہ میں اور ہندوستان میں سائنس کی تطبیق قرآن کریم کے ساتھ دکھانا شروع کے دری اور یہ کہنا شروع کی جودی منظور کی شکل میں نظر آر ہی ہے ، یعنی اُس و تی سے جس کا کا کہنا تھیں مشاہدہ ہوتا ہے ، بالفاظ دیگر صحیفہ فطر ت میں پائے جانے والے اُن قوانین فطر ت سے کی جائے گی جنہی اور ہم میں اٹھی مقل وہ ہوگی جو نیچر کے خار جی وباطنی مظامر پر خور کر کے تھائق اشیاء تک پہنچتی ہو۔ رہا جھائق اشیاء تک پہنچتی ہو۔ رہا جھائق اشیاء تک پہنچتی ہو۔ رہا جھائق اشیاء تک رہائی مظامریقہ کار ،

.....

(حاشیہ: (۱) خواجہ الطاف حسین حالی ککھتے ہیں'' خدا کا شکر ہے کہ سرسید کی اِس چُٹے پکار ہے ہمارے علماء اب (شیعہ سنی ،خار بی ، ناصی وغیرہ کے ) اِس تفرقہ کومٹانے کی فکر بیں ہیں، چناں چہندوۃ العلماء نے سب فرقوں کوشریک کرنے کاارادہ کیا ہے ۔۔۔۔۔ دیکھتے حیات جادید س ۲۱ ہ نیز ملاحظہ ہوشلی کی وہ تقریر جوانہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد قائم ہوتے وقت کی ہے۔ )

تواس کے حوالہ سے یہ بات ضروری ہے کہ وہ مغرب کا وضع کر دہ ہونا چاہیے، نیز اِس کے اصول مسلمہ پر''مسلمہ'' ہونے کی مہر بھی دانشورانِ مغرب نے لگائی ہو۔اب اِس سے بحث نہیں کہ عقل حقیقت بیں'اور'عقل صحیح' بھی انہیں مُسلّمہ تسلیم کرتی ہے، یانہیں۔ یہ مقصود صرف قرآن کا نام لے کراوراُس کی دلالت کے مسلم اصولوں کا الکارکر کے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

(ب) دوسرے اجماع کے مقاصد، افادی اور معروضی نتائج ،مقصدی اور منفعتی اغراض ، اجماعی اخلاق ،تمدنی اساس ، سائنسی اور فطری تہذیب کی روشنی میں ، مذہب اسلام کی ایک نوٹشر یعت اِسلامی سے مزاحم ہیں ،لیکن اِن کے بطون میں مغربی افکار ہیں جوشر یعت اِسلامی سے مزاحم ہیں جن کاذکرہم ابتدا میں کرچکے ہیں ، اور آئندہ بھی ان پر ایک تیزروشنی ڈالی جائے گی۔

مذکورہ بالاسب تحریکوں کے پیشِ نظریہی دومقاصد تھے۔ پھر اِن تحریکوں میں میمکن ہے کہ باہم جزوی طور پرافکار ورجانات، مزاج ومناسبت کے لحاظ سے کی وزیادتی اور شدت وخفت کا فرق ہو؛ لیکن دیو بند سے اختلاف میں مذکورہ دونوں بنیادوں پرسب متحد ہیں۔اور بطور قدرِ مشترک کے'' نیچریت' سب کے ساتھ شامل تھی۔اور اِسی نیچریت زدہ لوگوں نے دیو بند کی اصلاح چاہی۔ علیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرباتے ہیں کہ مدرسہ دیو بند قائم کیا گیا تھا نیچریوں کی اصلاح شروع کردی ہے۔

#### على گڙھ:

وضاحت اس کی اس طرح ہے کہ دیو بند ہے مذکورہ اِختلاف در حقیقت دواصولی اجزاء میں ہے، جن میں سے ایک علی ہے، دوسر اعلمی ۔ ایک کانام فقہ ہے، دوسر سے کاعلم عقائد (علم کلام) ۔ پہلے کا تحفظ فقیہ معین کی تقلید کے بغیر مشکل ہے، دوسر سے کا تحفظ معقولات کے بغیر متعدر ہے ۔ سر سیداحمد خال نے تحفظ کے اِن دونوں واجب طریقوں سے گریز کیا الیکن صرف گریز سے مقصود حاصل ہونے کی امید نہی اس لیے انہوں نے فقیہ معین کے الکار کے ساتھ مذہب اسلام میں اصلاح ضروری خیال فرمائی جس کے لیے انہمیں اول تو یہ کرنا پڑا کہ انہوں نے حدیث، تفسیر، فقہ، کلام، تصوف کے ضروری اصول، مسائل، احکام اور عقائد سب کوساقط الاعتبار قرار دیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ جس نصاب تعلیم سے مذکورہ امور خمسہ کے اجزائے علمیہ واعتقاد یہ کا تحفظ وابستہ تھا، اُس طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم کی اِصلاح کا بیڑا اٹھایا، اُن کا خیال تھا کہ قصور نصاب تعلیم کا ہے۔ اِسی نصاب تعلیم سے ایسے علماء پیدا ہوتے بیں جنکے اندر حمیت اور تصلب پایا جا تا نصاب تعلیم کی اِصلاح کا بیڑا اٹھایا، اُن کا خیال تھا کہ قصور نصاب تعلیم کا ہے۔ اِسی نصاب تعلیم سے ایسے علماء پیدا ہوتے بیں جنکے اندر حمیت اور تصلب پایا جا تا نصاب تعلیم کی اِصلاح کا بیڑا اٹھایا، اُن کا خیال تھا کہ قصور نصاب تعلیم کا ہے۔ اِسی نصاب تعلیم سے ایسے علم اور کا بیڑا الٹھایا، اُن کا خیال تھا کہ قصور نصاب تعلیم کا ہے۔ اِسی نصاب تعلیم سے ایسے علم اور کا بیڑا الٹھایا، اُن کا خیال تھا کہ قصور نصاب تعلیم کی اِصلاح کا بیڑا الٹھایا، اُن کا خیال تھا کہ قصور نصاب تعلیم کی اِصلاح کا بیڑا الٹھایا، اُن کا خیال تھا کہ قصور نصاب تعلیم کی ایس کے ایک کیس کے ایک کی ایس کی کو تعلیم کی ایس کی ایس کی کی دیشتہ کی ایس کی کیا کہ کو تعلیم کی دیں کو تعلیم کی ایس کی انداز کی کو تعلیم کی دیا ہوئے کی کیا کہ کو تعلیم کی کی کیا کہ کو تعلیم کی دیا ہوئے کی انداز کی کے دور اس کی کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کو تعلیم کی کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی کو تعلیم کو تعلیم کی

#### ندوه كامنشور:

لیکن چوں کہ اپنی جراتِ رندانہ اور شمشیر بے نیام مزاج کی وجہ سے سرسیداحمد خال بدنام ہو چکے تھے۔عامہ مسلمین کو اصلاحِ ند ہب کاعنوان بڑا موش معلوم ہوا تھا، سرسیداحمد خال کی ریفارمیشن کی • سسالہ تحریک کے ساتھ علمائے حق کا جوسلوک تھا، وہ بھی سامنے تھا، اور ان کے بعض رفقاء جوان کی مغرب زدہ فکر اور صحیفه فطرت کے باب میں اُن کے خیالات سے متاثر تھے؛ لیکن روش اور طریقہ کار کونا پیند کرتے تھے، ایسے لوگوں نے سرسید کے اختیار کردہ عنوان سے خود کو بچا کرا پنے منشور میں یہ دوعنوا نات رکھے: (۱) اصلاح العلماء (جس سے اُن کا مقصود مصالحت بین المسالک تھا) (۲) اصلاحِ نصاب اِس فکر کانام انہوں نے ندوہ رکھا۔اور ہم بتا چکے ہیں کہ مذکورہ اصول پر مابعدادوار میں اُٹھنے والی تحریکییں ندوہ کی ہی شاخیں ہیں۔

تحریکوں کا بیاصل تعارف ذکر کیا گیا۔لیکن جس طرح گزشتہ صدی میں فکری اِلتباسات پیدا کیے ہیں ،اسی طرح دورِ حاضر میں بھی مسلسل یہ کوششش کی جا رہی ہے کہ حق واضح ندر ہے؛ بلکہ خلط ولبس کا شکار ہوجائے ،اوراہلِ حق کے آحاد وافراد کواہلِ باطل کے ساتھ ملاجلا کر پیش کیا جائے۔

#### التباسات فهد

اِس کاایک نمونہ ڈاکٹر عبیداللہ فہدفلا کی کاایک مضمون ہے جو تہذیب الاخلاق اپریل ۲۰۱۷ ''بدلتے حالات میں مدارسِ دینیہ کی ترجیحات''کے عنوان سے شائع ہوا ہے ۔ موصوف نے اپنے رجحانات، یا ترجیحات ظاہر کرنے میں دیو بند کانام لے کرتلبیس سے کام لیا ہے۔ دیو بند کے اِستثناء کے ساتھ انہیں اپنی تجویزات اور ترجیحات پیش کرنا چاہیے تھی ؛لیکن ایسانہ کرکے:

#### (۱)مصلحین امت کی تعیین میں خلط

ایک توبیلبیس کی که علیم الامت حضرت مولانااشرف علی تھانویؓ کے ساتھ جناب ابوالاعلی مودودی اور مریم جمیله کوبیسویں صدی کے علمائے دین اور مصلحت بین امت میں شامل فرمایا ،اوراگلی تلبیس کانمونه اُن کابیہ اِقتباس ہے :

#### (۲) فاسداصولول کے انتساب میں تلبیس

''گراب مالات تیزی ہے بدل رہے ہیں۔ بیبویں صدی میں جن مفاتیم ، تصورات ، نظریات وافکار کے قت میں قرآن وسنت ہے دلائل فراہم

کے گئے تھے، اُن کی جگہ نے افکار قصورات نے لےل ہے۔''(تہذیب الاخلاق اپریل ۲۰۱۲''برلتے مالات میں مدارس دینی کی ترجیات''ازڈاکٹر عبیداللہ نبد فلائی ہو ہو افکار کیا ہیں جن کے حق میں قرآن وسنت سے دلائل فراہم کیے گئے تھے۔ وہ''فرسودہ

یہاں تلبیس یہ ہوئی کہ موصوف نے بیشا روول کے ہیں اور انہوں نے اگر ایسا کیا ہے اور یقینا کیا ہے،جس کے نمو نے بھی مفتی عبدالقدوس رومی رحمہ اللہ متعدد

موقعوں پر اپنے مضامین میں دکھلا چکے ہیں تو اُن کی اِس اِفسادنما اِصلاح اور اُن کے اِس طرز عمل سے بے زاری ونفرت کا اِظہار ہونا چا ہیے، نہ اُن کو نباہنے کی موردت ہے، اور نہ بی اُن کے ساتھ حضرت تھا نوی گانام شامل کرنے کی ۔ اور اگر وہ اہل حق کے افکار تھے جواب پر انے ہوگئے، اور دلائل کی روشنی میں اُن کا باطل جو اور اُن کے بیش کے ہیں ، اُن میں بھی تلبیس سے کام لیا ہے۔ پر وفیسر عبیداللہ وہ دکھتے ہیں گ

#### (۳)اعتقادی اجزاء میں خلط وتلبیس

'' جدیدتعلیم نےمسلمانوں کوعرفانِ نفس کی صلاحیت بخشی ، اور بیصلاحیت عرفانِ الٰہی کاابیاذ ریعہ بنی کہتمام دینی جماعتوں ، اسلامی تحریکات اوراصلاحی و اِحیائی تنظیموں کو بیش ترافراد جدید تعلیم گاہوں سے ملنے لگے۔''

حالال كهوا قعه بيہ ہے كه يتحريكات اور تنظيمين أن كى جديد تعليم يافتوں كى خوشامد كرنے لگيں اور شجيح اصولوں كترك كى مرتكب ہوئيں \_موصوف ككھتے ہيں

'' دنیا بھر میں کام کرنے والی دینی تو توں کا غالب عنصر جدید تعلیم گاہوں سے فارغ دانشور وں اور فضلاء پر شتمل ہے۔ابیااس لیے ہوا کہ دینی بے داری جب تعلیم کے جلومیں آتی ہے، تو اُس کا نشد دوآتشہ ہوجا تاہے۔''

یعنی سیولرزم کے ہمراہ ہم آہنگی کا مزاج بنتا ہے، اور جب وہ تعلیم عقائد کے پورے بگاڑ کے ساتھ آتی ہے، تو اُس کا نشہ سہ آتشہ ہوجا تا ہے۔ اور کبھی محرق اور کشتہ ہوکر'' دینی بے داری'' کے بچائے دین کی تباہی تک پہنچا تا ہے۔ اِس کی مثال ماضی میں کمال اتا ترک ہے اور زمانۂ حال میں فتح اللہ گولن ہے۔ کیاعرض کیا جائے فاضل مضمون نگار شاید اِس راز کونہیں سمجھ پائے کہ کام کرنا اور بات ہے، صحیح خیالات کا ہونا اور بات ہے۔ خیالات کے بگاڑ کے ساتھ بھی افراد متحرک اور فعال ہو سکتے ہیں۔ خوش خلقی خوش علی باطل خیالات کے ساتھ جمع ہوسکتی ہیں۔ اس باب میں حضرت تھا نوی کا رسالہ ' خقیق تعلیم انگریزی'' کا مطالعہ نہایت مفید ہے، اُسے ضرور ملاحظہ کرنا چاہیے۔

#### (۴) شعور سرسید کی وضاحت میں تلبیس

پھرآ گے تعلیم کے باب میں موصوف نے علی گڑھ، ندوہ، 'الاصلاح'' اور' الفلاح'' کی مشترک نما کندگی کرتے ہوئے بعض تجاویز پیش کی ہیں ؛ مثلاً:

''جدید ہندوستان میں .... نا گزیر ہوگیا ہے کہ دینی اداروں اور عصری دانش گا ہوں کے در میان رابطہ و بشتر اک مضبوط ہو، اور تعلیم کے

وودونوں متوازی دھاروں کو حکمت و فراست اور با عتیاط کے ساتھ بجا کیا جائے۔'' اِس مقصد کے لیے انہوں نے پر وفیسر علی محد خرصرو

(شیخ الجامعہ علی گڑھ سلم یونیورٹی ۱۹۷۳، تا ۱۹۷۹) سیدحامد (۱۹۲۰ تا ۱۹۰۲ء۔شیخ الجامعہ علی گڑھ سلم یونیورٹی ۱۹۸۰، تا ۱۹۸۹ء) کی

علوم اسلامیہ اور علوم جدیدہ کے امتران ہے جاب میں کی گئی کاوشوں کا ذکر کرنے کے بعدلیفٹینٹ جنرل (ریٹائز فی ضمیرالدین شاہ

(شیخ الجامعہ علی گڑھ سلم یونیورٹی ۱۱۰ بی و تا امال) بریگیڈ بیئر (ریٹائز فی سیدائو کی رائٹ شیخ الجامعہ علی گڑھ سلم یونیورٹی کا ۱۰ بی و تا اور کی کاوشوں کا دریٹ کے بعدلیفٹینٹ جنرل (ریٹائز فی کو اس کا دش کو بہت سراہا ہے کہ انہوں نے دین اور عقائد کی قربانی پڑ آواب وفنون اور ساتی علوم سے آگے بڑھ کو کا مرس ، سائنس ، میڈیسن ،

مذیج سے اور انجیئر نگ کے تمام شعبوں میں مدارس کے طلبہ کو داخلہ کے مواقع فراہم کرنے کے لیے انہوں نے یک سالہ Bridge کی مقابلہ جاتی داخلہ امتحان

میں بیٹھ کرا پئی اہلیت منواسکیں۔ (بیخی مطلوب و مقصود ، ملجوں میں دنولہ کے لیے عام طلبہ کی طرح لاز کی مقابلہ جاتی داخلہ امتحان

میں بیٹھ کرا پئی اہلیت منواسکیں۔ (بیخی مطلوب و مقصود ، ملجوں میں دنولہ کے سے عام طلبہ کی طرح لاز کی مقابلہ جاتی داخلہ امتحان

اوردینی کاوش میں بھی، اُن کے بقول علی گڑھ کی پیش رفت برابر جاری رہی ہے۔وہ کھتے ہیں کہ:

دعلی گڑھمسلم یونیورٹ کی ہمیشہ یہ کوسٹش رہی کہ جیدعلائے وین اورا کابرین ملت دینی واسلامی مسائل میں اُس کی رہنمائی کریں۔''

اِس میں شک نہیں کو گو گو گااوارہ مسلمانوں کا تعلیی ادارہ ہے، اور علی گڑھ مسلم یو نیورٹی کودین کی طرف تو جداور فکر کرنی چاہیے؛ لیکن اُس کی طرف سے کی جانے والی جس کو حشش کا اِجمالی طور پرسلسلۂ تاریخی پیش کیا گیا ہے ، اُس کے حوالہ سے موصوف نے جہز یہ اور نتیجہ سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علی گڑھ نے اپنی اصلاح کا کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا؛ اب یہ قصور علماء کا ہے کہ انہوں نے تو جہ نہیں کی اور علی گڑھ کی کو مشش کا مثبت جو اب نہیں دیا، اور ہذا س کی قدر کی ؛ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تاریخی طور پر اُن کو مششوں پر روثنی ڈائی جائے ، جو کی اور علی گڑھ کی کو مششوں پر روثنی ڈائی جائے ، جو کی اور علی گڑھ کی کو مششوں پر روثنی ڈائی مور پر اُن کو مشتوں پر روثنی ڈائی مور پر اُن کو مشتوں پر روثنی ڈائی کو عیت وحقیقت کیا تھی؟ ؛ اور تا کہ اُن علماء کی صحیح شبیہ سامنے آسکے، جن پر بیالزام ہے کہ اُنہوں نے تقاعد بر تا اور طالب اصلاح کی راہ نمائی کرنے میں بہلو تھی کی گڑھ سوسالہ دور کا جائزہ لینے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرسید کے معاصر جوعلما ہیں ، اُن میں سب سے اہم نام حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو تی ہیں ، جن سے دینی امور میں رہنمائی خود سرسید احمد خال نے چاہی تھی ۔ رہنمائی اور اصلاح کے باب میں سب سے اہم عقائد کی اصلاح ہے، اور اِسی پہلو سے سرسیداور اُن کے رفقاء کی طرف سے لینیازی ؛ بلکہ مخالفت تھی ؛ چنال دی پیہل دی کیفت کی بات بہی ہے۔

کہ اِن حضرات کے نزدیک بانی ادارہ کی یہ کوسٹش جس کاذکر مقالہ لگارنے کیا ہے، کتی سنجیدہ تھی اور مذکورہ حضرات نے اس کوسٹش کا کیا نوٹس لیا؟ اس کاذکر ہم ابھی آگے کریں گے، جس کے بعد بیا ندازہ ہوجائے گا کہ اسلا مک اسٹڈیز کے اسکالر موصوف کا بیافسوس واقعی افسوس ہے، یا تاریخی حقائق کا بالقصد اِ نفا کرنا اور ناوا قف ناظرین کی ہمدردی حاصل کر کے، اُنہیں علماء سے بے جاطور پر بدگمان کرنا پیش نظر ہے۔ آئندہ اقتباسات میں موصوف نے ایک اور الزام علماء پر رکھا ہے، فرماتے ہیں:

#### (۵) شعورقاسم كے تعارف ميں خيانت

''افسوس ہے کہاس طرح کی کوششین ارباب مدارس کی طرف سے بہت کم کی گئی ہیں۔عصری علوم کے ماہرین سے اِستفادہ اسلام کی متوا زن ترجمانی کے لیے عصری جامعات کے فضلاء اور دانشوروں کی مدارس میں آمدورفت خال خال دیکھنے کو ملتی ہے۔'' عصری اداروں سے اشتر اک کے ساتھ ہی ند ہب کی موثر ترجمانی ہوسکتی ہے۔''

موصوف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ معتقدین فطرت (اہلِ نیچر) کوار باب مدارس اپنے بہاں بلا کراُن کے بچھ فاسدعناصراسا تذہوطلبہ کی طبیعتوں میں داخل کرنے کی کاوش کرتے ۔ بیاُن کی محض خام خیالی ہے، وہ چاہتے یہ ہیں کہ دین کی حفاظت خالص صورت میں نہونے پائے ۔ وہ بھی نیچریت آمیز بن کررہ جائے۔ چناں چے عصری علوم کے ماہرین کی خصوصیات خود ہی ذکر کرتے ہیں :

> ''دانشوراورفضلاءمعاصرحالات کا إدراک زیاده رکھتے ہیں۔'''مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر سے اُن کابرا وِراست تعامل ہوتا ہے، اس لیے اُن کی سوچ، طریقۂ کار،منصوبہ بندی اور ذہنیت شیعہ و نی تمام مسلمانوں کے لیے زیادہ قابلِ قبول ہوسکتی ہے۔''

#### پروفیسر مذکور کے پیش کردہ امورخمسہ پراستدراک

ابہم اِس معما کوبھی حل کے دیتے ہیں کہ سرسید نے جید علمائے دین سے جور ہنمائی چاہی تھی ، اُس کا پس منظر کیا تھا اور پیش منظر کیا سامنے آیا۔ ہوا یہ کہ سرسید نے مسلمانوں کے مختلف مکا تب فکر کاعلی گڑھیں اِجتماع چاہا تھا ؛ بعد ہیں مولانا عبداللہ انصاری کو وہ علی گڑھ بلانے میں کامیاب ہوئے ، اور کہا جاتا ہے کہ موصوف عبداللہ انصاری نہایت نیک نامی کے ساتھ ملی گڑھیں رہے۔ ظاہر ہے شرافت اور اخلاق کے ساتھ ہی وہ علی گڑھیں رہے ہوں گے ؛ مگر دینی نقطة نظر سے صورت حال جو کچھ پیش آئی ، اُسے سرسید کے حوالہ ہے ، جناب حفیظ مینائی کی زبانی سنئے۔ وہ لکھتے ہیں :

#### ناظم دینیات کے فرائض مقرر کردہ سرسیداحدخال

''سرسید نے کالج کے شعبۃ دینیات ہیں جب مولوی عبداللہ صاحب کا تقرر کرناچا ہا، تومنٹی حافظ سعیداحمد صاحب کو ایک مفصل خط کھا جس ہیں ناظم دینیات کے فرائض بیان کے ہیں۔ اُس سلے ہیں کھتے ہیں: ''مدرسہ (مدرسۃ العلوم یعنی اینگلواور پنٹل کارلج) ہیں شیعہ اور سی دونوں شم کے طالب علم ہیں، اُن کو صرف نی طالب علم میں مالیا میں میں ہونے پائے جس سے ماہین نی اور شیعہ طالب علموں کے کوئی رخبش، یا تکرار مذہبی پیدا ہو۔''

اِس کے بعد جناب حفیظ مینائی صاحب کہتے ہیں کہ

#### سرسيد كى روادارى كااصل منشا

''سرسیدکی بیرواداری دراصل اِسی خیال پر بینی تھی کہ مذہبی بحثوں سے امت میں اِفتراق بڑھتاجائے گا... البتہ تقلید کے مسئلہ میں اُنہوں نے خاموش رہنا مناسب نہ مجھا۔ اِس کی وجہ بیتھی کہ اُن کے نز دیک مسلمانوں کا زوال وجمود بہت کچھ تقلید ہی کے سبب سے تھا۔ تقلید کو اُنہوں نے اپنی شنجیدہ تحریروں کاموضوع بھی بنایا اور طنزوظرافت کے تیروں کا نشانہ بھی۔''(طلی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۹ء سر ۱۸۵۸۔ از حفیظ مینائی ص۱۰۹) کیا سمجھے آپ! یعنی ہیومنا ئیزیشن کے اصولوں پر ، جو چاہیے ، وہ رہ سکتا ہے علی گڑھ میں ناظم دینیات کا عہدہ سم ۱۸۸عء میں قائم ہواجس کے اولین ناظم دینیات مولانا عبداللہ انصاری مقرر ہوئے۔طلبہ کی مذہبی اورا خلاقی تربیت کے حوالے سے درس قر آن کا بھی سلسلہ گزشتہ کِ۸۸ اِء سے قائم تھا جسے علامہ شلی انجام دیا کرتے تھے۔آٹھ سال کے بعدیہ ذمہ داری مولانا عبداللہ انصاری کے سپر دہوئی۔ (۱) ایسی صورت میں اگر موصوف مرحوم نے ملی گڑھ میں قیام کیا اور سرسید کی پالیسی کے موافق دینیات کا نظام چلایا تومعلوم ہونا چاہیے کہ اُن کے اِس عمل کو دیو بند کے مزاج سے ہم آہنگی حاصل نہیں ہے؛ کیوں کہ بیطرز مضرتھا جس کی وجہ

عاشیہ:(۱) ملاحظہ ہو: تہذیب الاخلاق متمبر ۱۹۰<u>٪ ع</u>م ۲۵ بحوالہُ سرسید کے تصور تعلیم میں تربیت کامقام'از ظفر الاسلام اصلامی، نیز تہذیب الاخلاق اکتوبر ۱۹<u>۸۸ ع</u>م ۱۹۰۰ ' امام قاسم نا نوتوی پہلے ہی اسے مستر دکر چکے تھے مسلمانوں کاروش مستقبل کے مصنف سید طفیل احد منگلوری علیگ لکھتے ہیں کہ صورتِ حال یہ پیش آئی تھی کہ:

## مدرسة العلوم مين دينيات كي تعليم اورمولا نامحمد قاسم نانوتوي

''جب مولانا قاسم نانوتوی سے کہا گیا کہ مجوزہ مدرسہ میں دینیات کی تعلیم کا آپ اپنی مرضی سے انتظام کریں، توانہوں نے جواب دیا تھا کہ پہلے سرسیداس مدرسہ کے کاموں سے دستبر دار ہوجائیں، اُس کے بعد ہی مذہبی تعلیم کا انتظام کیا جاسکتا ہے۔اس پرسرسید نے یہ کیا کہ جو کمیٹی دینیات کی بنائی گئی اُس کے ممبر خودنہیں ہوئے۔'' (بحوالہ الامام محدقاسم نانوتوی ''حضرت الامام محدقاسم نانوتوی اورسرسیدا حد خال'' ازعقیدت اللہ قاسی ص۵۵)

اُس کے بعد جب سرسید کو بیاندازہ ہوا کہ اُن کے عقائد کی خرابی اور کالج میں خیالاتِ سرسید کی اشاعت سے اہلِ علم اور اہلِ دین کو نا گواری ہے، توانہوں نے مولوی علی بخش ،مولوی امدادالعلی وغیرہ کے سامنے بیبات ظاہر کی کہ:

> '' نمر ہی تعلیم جس میں میری مداخلت سے آپ کواندیشہ ہے، اُس کاانتظام اورا ہتمام آپ اپنے ہاتھ میں لیجتے، میں اُس میں کسی طرح کی شرکت نہیں چاہتا۔ اِس پر مولوی امداد لعلی نے اُن کو لکھا کہ''تم اپنے افعال واقوال سے تو بہ کرو… توہم شریک ہوتے ہیں۔''(۲) اور مولوی علی بخش نے پیشرط ٹھہرائی کہ:

''آپ کی کمیٹی خزنة البزاعة کوامور مذہبی میں مداخلت نهو؛ بلکہ مذہبی تعلیم کے واسطے ایک اور کمیٹی مقرر کی جائے جس کے وہی لوگ ممبر ہوں جن پر عام اہل اسلام کواطمینان ہے۔''

اِس کے جواب ہیں سرسید نے اُن کی شرط زبان سے تو منظور کرلی ؛ لیکن عملاً یہ ہوا کہ ہے مہران کے بہت سے نام اپنی قائم کی بھوئی کمیلی خزنۃ البزاعۃ کی مداخلت سے تجویز ہوئے ، اور کئی ممبراُسی کمیلی خزنۃ البزاعۃ کے ہی رکھ لیے گئے جس کی مداخلت نہ ہو نے کی ، اور جسے کالعدم تھی ہارے جانے کی شرط منظور ہوئی محق سے تھی ۔ یہ وجہ ہے علماء کے سرسید کی درخواست منظور نہ کرنے کی ۔ پھر قصہ طویل ہے کہ جن بزرگوں سے شرکت کی درخواست کی گئی تھی ، انہوں نے جو پھر جواب دیا تھی ۔ یہ وجہ ہے علماء کے سرسید کی درخواست کی گئی تھی ، انہوں نے جو پھر جواب دیا ہم سید نے تہذیب الاخلاق ، بیں اُن کی طرف اشارات کیے بیں ؛ لیکن اِن اشارات میں طنز دقعریفن کے وہ وہ نشتر چھو تے بیں کہ الامان! سرسید کی اِن تحریروں سے اُن کے تمام اخلاق کی قلعی کھل جاتی ہے جس کے لیے اُن کی شہرت ہے ۔ اور یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ ان کے اخلاق کے مظاہر و پی حدود بیں جہاں تک دینی بنیاد پر کوئی مزاحمت نہ کرے ، سیکولر ہمیومنا تیزیشن کے اصولوں پر افاد بی پہلو محوظ رکھے ۔ ور یہ بصورت دیگر غیرت دین پر عمل کرنے والے کے لیے بدترین شم کی بنیاد پر کوئی مزاحمت نہ کرے ، سیکولر ہمیومنا تیزیشن کے اصولوں پر افاد بی بہلو محوظ رکھے ۔ ور یہ بصورت دیگر غیرت دین پر عمل کرنے والے کے اُن کی ہمت نہیں ؛ المبتہ ، چند مضمون میں اختلاف کرنے والے نہ کورہ بزرگوں کے لیجس قسم کے جملے استعال کے گئی بیں ، وہ نہایت تیز بیں ۔ سب تو ذکر کرنے کی ہمت نہیں ؛ المبتہ ، چند فقرے درج کیے جاتے بیں ۔ سرسید لکھتے بیں :

"جناب مولوی محمد قاسم صاحب اور جناب مولوی محمد یعقوب صاحب نے جومتعصّابنہ جواب دیا، اُس سے ہر شخص جس کوخدا نے عقل اور محبت اور حب ایمانی دی ہوگی، نفرت کرتا ہوگا۔.... پس یہ کہنا کیسا ہے جاتعصب ہے کہ ہرگاہ اُس مدرسہ میں شیعہ بھی ہوں گے، اس لیے ہم شریک نہیں

حاشیہ: (۲) سرسید نے ایک موقع پر کلھا ہے کہ: ''مولوی سیدامدادالعلی خال بہادر جوفضل الهی ہے بہاری قوم میں ایک بہت بڑے اعلی افسراور بیس ہیں، اور بہارے بہت بڑے ثیق دوست ہیں ( اُن کے ) مدرسة العلوم میں شریک بونے کے التجا کرتے ہیں۔در بارد بلی میں بھی ہم نے اُن سے التجا ہیں، مدرسة العلوم میں شریک ہونے کی التجا کرتے ہیں۔در بارد بلی میں بھی ہم نے اُن سے التجا کی مضمون متعلق ند بہ مت کلھو۔دوسرے یہ کہ اپنے عقائدوا قوال ہے جو برخلاف علمائے متقدمین میں ہوئی مضمون متعلق ند بہ مت کلھو۔دوسرے یہ کہ اپنے عقائدوا قوال ہے جو برخلاف علمائے متقدمین ہیں، تو بہ کرو=''

کے اور کیا نتیجہ ہے؟ ارے کم بخت معصبو اِتم آپس میں لڑا کرنا، اور ایک دوسرے کوکافر کہا کرنا۔ گرجوبات سب کے فائدے کی ہے، اُس میں کیوں ایک دل ہوکرشر یک نہیں ہوتے؟'' عالمگیر نے ایک عامل کی بددیا نتی کافر کرنظیراً کسی دوسرے عامل سے کیا، اُس نے عرض کیا ''حضور پانچوں انگلیاں برا برنہیں ہیں۔'' عالمگیر نے کہا'' بلے، گر بوقت خوردن ہمہ برا برمی شوند۔''پس اے بزرگو! اس بات میں کیوں تعصب کوکام فریاتے ہوجس میں سب کافائدہ مشترک ہے۔'' (حیات جادیوص ۵۹ تا ۵۲)

خطاب کی بیسوغا تیں حضرت مولا نامحمد قاسم نانونوتو ی رحمہ اللہ کے لیے ہیں جن کے متعلق سیدوالا گہراُس وقت بھی یہی قدر دل میں رکھتے تھے کہ اُن کا کوئی عمل نفس کے لیے نہ تھااُن کی دوستی اور ڈسمنی میں نفس کی آمیزش نہھی:

''اگر جناب مولوی قاسم صاحب شریف لائیں تومیری سعادت ہے، میں اُن کی گفش برداری کواپنا فخر مجھوں گا۔''
اور بوقتِ وفات تو پیر مذبات واعتراف دلی قلم کی آنکھوں سے روشنائی کے ساخھ حروف ونقوش کی شکل میں بہج بغیر مذرہ سکے کہ:
''مولوی محمدقاسم کے کسی فعل کوخواہ کسی سے ناراضی کا ہو،خواہ کسی سے خوشی کا، کسی طرح ہوائے نفس یاضد یا عداوت پرممول نہیں کر سکتے ۔ اُن کے
تمام افعال جس قدر تھے؛ بلا شبہد للّہیت اور ثوا ب آخرت کی نظر سے تھے، اور جس بات کوہ ہ تق سمجھتے تھے، اُس کی پیروی کرتے تھے۔ اُن کا کسی سے
ناراض ہونا صرف خدا کے واسطے تھا اور کسی سے خوش ہونا بھی صرف خدا کے واسطے تھا۔ .... مسئلہ الحب للداور البغض للد خاص اُن کے برتاؤمیں تھا۔''
لکر میں درقے

لیکن اِس موقع پر جب سرسید نے بیض ورت محسوس کی کہ ضررِ آخرت اور حرام وحلال ایک طرف رکھوا ور طلب دنیا میں متحد ہوکر جٹ جاؤ ، تو اُن کی اِس تدبیر میں جوموافق نہ ہوا، وہ کسی رعایت کا مستحق نہ گھہرا۔ یہ توشخسیات کے ساتھ سلوک تھا۔ پھر چوں کہ سرسید کا مطبح نظر ''مسلمانوں کی دنیوی ترقی کے موافع کو دور کرنا'' تھا، اور سب سے زیادہ رکاوٹ دینی عقائد واحکام ہی بن رہے تھے، اس لیے انہوں نے نود دین اور مذہب کی ہی اصلاح ضروری سمجھی۔ اور جن کو ، سلف سے محفوظ ومنقول احکام وعقائد عزیز تھے، اُن پر جمود اور تعصب کا الزام لگادیا۔ سرسید کے متعلق حضرت تھانوی کی بیات نہایت درست ہے کہ انہوں نے ' دنیاوی ترقی اعلی درجے کی کی ؛ لیکن دین کوضائع کر کے۔'' یہ سرسید کی اُس کو شش اور درخواست کی حقیقت تھی جو انہوں نے اِس بابت کی تھی کہ علمائے دین اُن کی رہنمائی کریں۔

#### مدرسة العلوم كى بنياداور

#### حضرت مولانار شیداحد گنگوی ،حضرت مولانامحد قاسم نانوتوی کوشر کت کی دعوت

دراصل دیوبند کامزاج اورموقف امام ربانی حضرت مولانار شیداحمد گنگویی، حضرت مولانامحمدقاسم نانوتوی، حضرت مولانامحمدقاسم نانوتوی کی عملی نوعیتوں اور حضرت حکیم الامت مولانااشرف علی تصانوی کی تحریروں سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اِس بارے میں اِمامین (امام محمدقاسم نانوتوی اور امام ربانی رشیداحمد گنگویی، کے ساتھ پیش آیاوہ واقعہ بہت اہم ہے جے حکیم الامت حضرت مولانااشرف علی تصانوی نے بیان فرمایا ہے کہ:

'' جس وقت سرسید نے اِس علی گڑھ کا کجی بنیا دڑائی توانہوں نے اپنے ایک خاص معتمد کو گنگوہ جیجا اِس کام کے لیے کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے مولانا کو یہ پیام پہنچاؤ کہ میں نے مسلمانوں کی فلاح اور بہبود وترقی کے لیے ایک کالج کی بنیا دڑائی ہے۔ دوسری قومیس ترقی کے سے ملاقات کر کے بہت آگے پہنچ چکی ہیں، مسلمان پست کی طرف جارہے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے اِس میں میرا ہاتھ بٹایا تو میں بہت جلدا پنے مقصد میں کامیابی ہوجاؤں گا، جوحقیقت میں مسلمانوں کی کامیابی ہے غرضیکہ شغیروہ گنگوہ آئے اور حضرت مولانا کے یاس حاضر ہوکر بعد سلام مسنون

.....

جناب سیدامدادالعلی صاحب کی مذکورہ شرطوں کاانجام کیار ہا،اس کاذکرانہوں نے اپنے رسالہ''نورا لآفاق'' میں کیا ہے: ''در بارد بلی میں سی۔ایس آئی سیداحمدخال بہادر نے امداد علی خال بہادر ڈپٹی کلکٹر مراداباد سے بصدق دل بیا قرار فرمایا کہ اب ہم کوئی مباحثہ نہ بمی تہذیب الاخلاق میں نہ چھا پیل گے۔جب بفضل اللہ تعالی سیدصا حب موصوف کو بیزخیال آیااوراُن کادل جانب حقی میلان پایا، پس اب ہم بھی نورا لآفاق کوموقو ف کرتے ہیں کہ مقصود اصلی جمارا بہی تھا کہ حق ظاہر ہوجاوے اور تق تعالی اسلام کو اِخواے فرقۂ نیچر بیہ سے بچالے۔''(ص۴۰۰۱)

کے سرسیدکا پیام عرض کیا۔حضرت مولانا نے سرسیدکا پیام سن کر فربایا کہ بھائی ہم تو آج تک مسلمانوں کی فلاح اور بہبود اورترقی کا زینہ اللہ اور رسول کے اتباع بی میں سمجھتے رہے؛ مگر آج معلوم ہوا کہ اُن کی فلاح اور بہبود وترقی کا زینہ اور بھی کوئی ہے، تو اِس کے متعلق یہ ہے کہ میری ساری عمرقال اللہ وقال الرسول بھائے کی گزری ہے۔ مجھے اِن چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں۔حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا کہ وہ ان باتوں میں مبریں اُن سے ملو، وہ جوفر ما کیں گے، اُس میں ہم اُن کی تقلید کرلیں گے، ہم تو مقلد ہیں۔

#### سرسیدکے قاصدا ورحضرت مولا نامحمدقاسم نا نوتوی رحمته الله علیه کی گفتگو

یے صاحب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور سرسید کاسلام پیام اور حضرت مولانا گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ سے جو گفتگو ہوئی تھی البدیہ اورائس پر حضرت مولانا نے جو جواب دیا تھا،سب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کوسنادیا گیا۔حضرت مولانا نے سنتے ہی فی البدیہ فرمایا کہ بات یہ ہے کام کرنے والے تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک وہ کہ اُن کی بنیت تواچھی ہے؛ مگر عقل نہیں۔ دوسرے وہ کہ عقل تو ہے؛ مگر بنیت اچھی نہیں مگر یہ خرور کہیں گے کہ عقل نہیں۔ اس لیے اچھی نہیں متسلم نوں کو وہ معراج ترقی پر لے جانا چا ہتے ہیں، اور اُن کی فلاح اور بہود کا سبب سمجھتے ہیں، یہ ہی مسلمانوں کی پستی کا سبب اور تن کی فلاح اور بہود کا سبب سمجھتے ہیں، یہ ہی مسلمانوں کی پستی کا سبب اور تنزل کا ماعث ہوگا۔

قاصد کا حضرت مولا نامحمدقاسم نانوتوی رحمته الله علیه کومشوره اور حضرت کا جواب اس پران (قاصد) صاحب نے عرض کیا کہ جس چیز کی کی گئایت حضرت نے سرسید کے اندر فرمائی ہے، اُسی کو پورا کرنے کے لیے تو آپ حضرات کوشر کت کی دعوت دی جاری ہے، تا کہ تکمیل ہوکر مقصود انجام کو تائج جائے۔

#### به جواب کوئی عارف ہی دے سکتا تھا

یالی بات بھی کہ سوائے عارف کے دوسرا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت مولانا نے فی البدیہہ جواب فرمایا کہ سنۃ اللہ یہ بہت کہ س چیزی بنا ڈالی جاتی ہے، بانی کے خیالات کااثر ساتھ ساتھ، اُس میں ضرور ہوتا ہے۔ سوچوں کہ سرسید بنیاد ڈال چکے، اُن کے ہی خیالات کے آثاراس بنا میں ضرور ظاہر ہوں گے۔ اور اِس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک تلخ درخت کا پودا قائم کر کے ایک ملکے میں شربت بھر کر اور ایک مالی کو وہاں بھلا کر، ان سے عرض کیا جائے کہ اس شربت کواس درخت کی جڑمیں سینچا کرو۔ سوجس وقت وہ درخت بھول بھل لائے گا، سب تلخی ہوں گے۔' (ملفوظات جے ۵ ص ۱۲۱ میں ۱۹۲۱)

## دوشعور = شعور قاسم اورشعور سرسيد

ا پنے مضمون 'علی گڑھ تحریک اور جامعہ ملیہ' میں جناب عابداللہ غازی لکھتے ہیں:

'' کے ۱۸۵۵ یکے انقلاب نے مسلمانوں کے شعور کو دوصوں میں نقشیم کردیا تھا۔ ایک نے دوحرف لاالله (الااالله محمد رسول االله) کے سہارے دیو بند میں قومی آزادی کا قلع تعمیر کیا۔ دوسرے نے لیس للانسمان الاماسعی پر نقین رکھتے ہوئے دنیاوی وسائل کو کما حقہ استعمال کیا، اور علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے پناہ گاۃ تعمیر کی، جہاں سے وہ اپنی نئی زندگی کاسفر شروع کرسکیں۔ ان میں ایک شعور کی مرسید علیہ الرحت سرسید چاہتے سے کہ جوانقلاب نقین ہے، اس کی زدمیں آنے سے کیافا کدہ؟ جس سیلاب کارخ شہیں موڑا جا سکتا، اس سے بچنے کے لیے شتی کی تعمیر کرنی چاہیے۔'' (علی گڑھ میگزین سے ۲۲۱۷)

عجب حیرت کی بات ہے۔ تاثرید یا جار ہا ہے کہ سرسید نے سیلاب سے بچنے کے لیے کشتی تعمیر کی ، حالال کہ سرسید کی کاوشوں کے نتیجہ میں صورتِ حال جو کچھ سامنے آئی ، وہ بیتھی کہ اُنہوں نے کشتی تعمیر کرنے والوں کی مخالفت کی ، اور سیلاب میں خود بہتے چلے گئے ، اور سلمانوں کوبھی بہالے گئے۔ بقول حضرت تھانوی کے لاکھوں لوگوں کے ایمان بر بادکر دیے۔ فاضل مضمون نگار مزید لکھتے ہیں ، علی گڑھ کا لجے لیے :

''سرسید نے بار با چاہا کہ مولاناطلباء کی دینی تربیت کریں ، اور دنیاوی وسائل فراہم کرنے کا بوجھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ مگر مولانانے فرمایا: ''ایلوے میں کتناہی شہد کیوں نے ڈالو، وہ میٹھانہیں ہوسکتا'' مگر نباضِ وقت کا فیصلہ تھا کہ اِس مرض کا علاج ایلوا ہے اور صرف ایلوا ہے ، اُس کوشہد ڈال کر گوارا بنایا جاسکتا ہے ....'' (ایفناص ۲۲۳)

گوارا بنانے کے نام پر اُنہوں نے بنیادی عقائداور ضروریاتِ دین تک کاالکار کیا ،نصوص میں ایسی تاویلات کیں جن سے مغرب کے فاسد و باطل اصولوں کی ہم نوائی حاصل ہوجائے۔سرسید کی بیروش تھی جس پرحضرت نانوتوی نے فرمایا تھا کہ:سرسید' کے اندازِ تحریر سے بیبات نمایاں ہے کہا ہے خیالات کو ایسا سمجھتے ہیں کہ بھی غلط نہیں گے۔'' (تصفیۃ العقائدہ ۱۳)

شعور کی اس تقسیم کا حساس کر لینے کے بعد ڈ اکٹر عبیداللہ فہد کی شکایت اور علماء پر اِلزام بالکل بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔

شعور کی جس ترقی کو حضرت نانوتوی نے تنو گل سے تعبیر فرما یا تھا، وہ بندری زیادہ قوت وشدت پکڑتی گئ۔ اِس ترقی کے لیے، جب بیمحسوس ہوا کہ مسلمانوں کے دینی عقائدہ خیالات سدِ راہ ہیں، تو انہوں نے اُن افکار وعقائد کی جمی مخالفت کی ، اور اب سرسید کا خیال بیہو گیا تھا کہ مسلمانوں کی پستی کا سب سے بڑا سبب مسلمانون کا اپنی قدروں کو سینے سے لگائے رہنا، جدید تہذیب سے کنارہ کشی کرنا، اور عقائد، معاشرت اور جذبات کو سائنس اور علوم جدیدہ کے اصولوں پرنہ ڈھالنا تھا۔ ایسی چیزوں کو وہ تو ہم پرستی کہتے تھے، اور ریشنلزم ، ریلزم اور یوٹیلٹی کو وہ ''عقلیت'' کا نام دیتے تھے۔

حضرت نانویؒ کے زمانہ میں توعلی گڑھ کی کوسٹش کی بینوعیت تھی یہ کیفیت تھی۔ البتہ، سید محمود کے زمانہ میں دین کی طرف بہا بیت زیادہ تو جبھی اور سرسید کی طرح وہ علماء ؛ بلکہ حالات میں کسی قدر تبد بلی ہوئی۔ اور جب وقار الملک کالج کے سکر بیٹری ہوئے ، تو چوں کہ آنہیں دین کی طرف نہا بیت زیادہ تو جبھی اور سرسید کی طرح وہ علماء کی اصلاح کے در پے نہیں مضاور نہ ہی اسلام میں تبدیلی اور شکیلی جدید کے رواد ار ؛ بلکہ بیچا ہتے تھے کہ انگریزی خواں طلبہ کے خیالات اور عقائد در ست ہوں اور علماء سے ان کو نقع پہنچے۔ چنال چہ آنہوں نے اپنی ٹرسٹی شپ اور سکر بیڑی شپ کے دور میں علی گڑھکا لیے کوضی سمت دینا چاہا ، اور بیوا قعہ ہے کہ اپنی ٹرسٹی شروں نے اپنی ٹرسٹی شپ اور سکر بیڑی شپ کے دور میں علی گڑھکا لیے کو سکت دینا چاہا ، اور بیوا قعہ ہے کہ اپنی ہی میں وہ طرک درخوا ست کی گئی ہے ، تو حضرت نے وہاں وعظ فرما یا ، اور اُن کی اصلاح و ہدایت کے لیے 'الانتیابات المفیدۃ عن الاشتیابات الحبد بدۃ ' جیسی کتاب تصنیف فرمائی ، اور آنہیں تجاویز اور مشور وں پرعمل نہ کیا گیا۔

## باب-= منصابِ تعليم (اشارات)

یه حضرات - جوسلف کے دفاعِ اسلام کے اصولوں سے مطمئن نہیں ہیں - حضرت نانوتو ی کے رائج کردہ نصابِ درس سے، ابتدا ہی سے مطمئن نہیں ہیں۔ خودانہوں نے جدیدادب، تاریخ، علوم جدیدہ اور سائنس کے حوالہ سے کیا کارنا ہے انجام دیے؟ ڈاکٹر سیوعبداللہ کہتے ہیں کہ ادب اور تاریخ کے حوالہ سے بیاں۔ خودانہوں نے جدیدہ اور تاریخ کے حوالہ سے ''جمارے ملک ہیں سرسید ہی وہ پہلے تخص تھے جنہوں نے فکر وادب ہیں روایت کی تقلید سے ہے کہ آزادی رائز رائز کی رائے اور آزاد خیالی کی رسم جاری کی اور اور ایک ایس کے عقائد ہیں عقل، نیچر، تہذیب (یعنی مغرب زدہ قوائین فطرت کے زیر اثر سائنسی تہذیب فی اور مادی ترق کو بنیادی حیشیت حاصل ہے۔ سرسید نے اردوادب کو جوذہن دیا،

اُس کے عناصرِ ترکیبی کی اگرفہرست تیار کی جائے ، تو اُس کے بڑے بڑے عنوان ہوں گے : مادیت ، عقلیت ، اجتماعیت اور حقائق لگاری۔ سرسید کے مجموعی فکروا دب کی عمارت انہی بنیا دوں پر قائم ہے۔… اِن رجحانات سے اردو کا سارا دب اُن کے زمانے میں متاثر ہوا ، اور ایک معمولی سے رعمل سے قطع نظر آج کا مجموعی عمل اور فکری رجحان بھی آسی سلسلۂ فکروعمل کی ارتقائی شکل ہے۔''

ڈاکٹرسیدعبداللد نے جس روعمل کو دمعمولی ساروعمل ''کہاہے وہ کیا حضرت نانوتوی ،حضرت تھانوی وغیر ہما یعنی مکتب دیو بندکاروعمل ہے؟ جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو دشیلی نے سیرۃ النبی کے مقدمہ ہیں .... وہ اصول ہیں جس کی جڑیں سرسید کے تحریروں سے ابھر کر ہا ہر پھیلی ہیں۔''لکھنے والے نے یتولکھا کہ '... سرسید کے نظریۂ علم کارشتہ ڈیکارٹ اور اسپنوز اجیسے عقلیوں کے مقابلہ ہیں بیکن ، لاک اور مل جیسے تجربیون تک پہنچتا ہے۔'لیکن ، یہ نہ لکھا کہ سائنس اور سائنس کے در جہیں ہے ، اس کے سائق سرسید کا اور قوانیوں پر تنقید ، تبھرہ ، یا معیار صحت کو جانچینا بھالنا ، ان کی سطح سے آگے کی چیز تھی ۔ تقلیداور ا تباع کے در جہیں ہے ، اس لیے سائنس کے در یافت کردہ اصول اور قوانیوں پر تنقید ، تبھرہ ، یا معیار صحت کو جانچینا بھالنا ، ان کی سطح سے آگے کی چیز تھی ۔ ندوہ کے 'نہمار سے علوم وفنون کی توضیح و تعیین ضروری تھی ، آیا یہ وہ علوم ہیں جن کو حفاظتِ مذہب ہیں دخل ہے یاصرف وہ ہیں جو صرف ما پیر تفاخر و اِشتہار ہیں .... شق ثانی پر ضرورت ہی ثابت نہیں ؛ بلکہ بالعکس مضر ہو نے کا حکم ظاہر۔''

## باب-= المنصابِ تعليم

یہ تواصلاح مذہب اور اصلاح العلماء کے منشور کے متعلق گفتگو تھی جس کا حاصل ہے ہے کہ خود مذہب میں اور مذہب کی نما کندگی وترجمانی کرنے والے علماء میں نیچریت پیدا کی جائے۔اب دوسرا دعوی اِصلاح نصاب کے متعلق عرض کرتا ہوں۔

شبلی اور حالی دونوں سرسید کومذہبی ریفار مر قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ''سرسید... کوقوم کا پولیٹکل ،سوشل اور لئریری ریفار مرکہا جاسکتا ہے؛ کین اِس مقام پرریفارمشن سے ہماری مرادقوم کے مذہبی خیالات کی اصلاح ہے۔''(حیاتِ جاوید سسا۵، یہ حالی کے الفاظ ہیں، اور شبلی کے خیالات کی ترجمانی کے لیے دیکھئے سرسید کے ساتھ تعلق کی ابتدا کے وقت شبلی کی نظم'' صحح امید'' اوراختام کے وقت مقالاتِ شبلی میں موصوف کاوہ مضمون جوسرسید کی وفات پر لکھا گیا)

الطاف حسین حالی بی بھی لکھتے ہیں کہ بیاصلاح، جس طرح سرسید کے ذریعہ موجودہ آزادی کے دور میں ہوسکتی تھی، اِس سے ماقبل ادوار میں ممکن نه تھی؛ کیوں کہ: ''جوضرورتیں اسلام کوموجودہ زمانہ میں پیش آئیں، اُن سےوہ بزرگ بالکل بے خبر تھے(۱)

اِس کے سواممالک ِ اسلامیہ میں علمائے اسلام کو یہ آزادی پہنے کہ بادشاہ وقت کے مذہب کے خلاف کوئی بات بے باکا پذربان سے ککال سکیں۔ (حیاتہ جادیہ ماہم) مزید لکھتے ہیں: ''حکومتِ وقت کے خوف سے ہی امام غزالی نے چند جزوی باتوں کے سوااشاعرہ کے اصول سے اختلاف نہیں کیا۔'' (حیاتہ جادیہ ۱۸۵۵) اِسی طرح شبلی نے بھی لکھر کھا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرسید حالی اور شبلی کے مطابق جمہور اہلی حق اور سلف کا پورا طبقہ کتمانِ حق کا مجرم ہے۔ یہ حضرات کے جوسلف کے دفاع اسلام کے اصولوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ حروجہ درسیات کے جوسلف کے دفاع اسلام کے اصولوں سے مطمئن نہیں ہیں۔ حضرت نا نوتوی کے رائج کردہ نصابِ درس سے، ابتدا ہی سے مطمئن نہیں ہیں۔ مروجہ درسیات کے متعلق ، ان کا یہ خیال ہے کہ اِس میں سے فلسفہ خارج ہونا چاہیے ، علوم جدیدہ اور سائنس داخل ہونے چاہئیں : سرسید کوشکایت ہے کہ:

''جوکتب ندہبی ہمارے بیہاں موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے ہیں آتی ہیں، ان میں کوئی کتاب ہے جس میں فلسفہ مغربیہ اورعلوم جدیدہ
کے مسائل کی تردید یا تطبیق ،مسائل مذہبیہ سے گگئ ہو۔'' (سرسدا حمد خال ، بحوالہ حیات جاوید سے ۱۳۵۱ توی کوئسل ... اردو.. ایڈیشن ہوئے ؟
سرسید ہی کی ترجمانی کرتے ہوئے ، حالی کا الزام ہے کہ علماء کوعلوم جدیدہ سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے دفاع پر قدرت نہیں :
''ہمارے علماء جوفلسفہ قدیم اورعلوم دینیہ میں تمام قوم کے نزد کیک مسلم الثبوت ہیں اور جن کا پیمنصب تھا کہ فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں اسلام کی جمایت کے لئے کھولے بھوتے ، ان کو بیجی خبر ختی کہ یونانی فلسفہ کے سواکوئی اورفلسفہ اورعربی زبان کے سواکوئی اور علمی زبان سے سواکوئی اورفلسفہ اورعربی زبان کے سواکوئی اورفلسفہ ورجہ دیے۔''

شبلی علماء کومتعصب کہتے ہیں کہ وہ جدید فلسفہ سے مذخود واقف، مذنصاب میں اسے داخل کرتے ہیں ؟اس لیے دفاع اسلام پر قا درنہیں: "نذہب پرعموماً نذہب اسلام پرخصوصاً جواعتراضات یورپ کے لوگ کررہے ہیں، اُن کا جواب دینا کس کا فرض ہے؟ ۔۔۔ کیاعلماءسلف نے یونا نیوں کافلسفہ نہیں سیکھا تھا اور اُن کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے تھے؟ ۔۔۔۔اگر اُس وقت اُس زمانہ کے فلسفہ کاسیکھنا، جائز تھا، تواب کیوں جائز نہیں؟''

#### علام شبلی نے کسی موقع پر قدیم نصاب کی کمی باور کراتے ہوئے لکھا تھا کہ: ''قدیم نصاب میں ادب اور لٹریچر کا حصہ نہایت کم ہے۔.....(اسی طرح) تاریخ اسلام اور عام تاریخ کی ایک کتاب بھی نہتی۔....'' (مقالات ثبلی بحوالہ معارف علی گڑھ، فروری موبیاء، ص ۱۵۸،۱۵۷)

عاشیہ: (۱) کیکن اِس وال کا جواب ۱۹ ویں صدی کے وسط ہے لے کر آج تک اُس طا کفہ کے ذمہ ہے جوسر سید کو مذہبی ریفارمر کہتا یا تھجتا ہے، یاسر سید کے اصولوں کی پیروی کرنے والوں مثلاً شبی وغیرہ کو کھری طور پر اپنامتبوع ومقتداعملاً ظاہر کرتا ہے کہ'' جوضر ورتیں اسلام کو موجودہ زمانہ ہیں پیش آئیں، اُن سے وہ بزرگ بالکل بے خبر سے'ا ورسر سیدا گر باخبر ہوگئے تھے، تو کیاعین عبد سرسید بین امام مجمد قاسم نا نوتو گی بھی سے بہی تعرض کیا؛ بلکہ دوحیثیت سے امام رہے؛ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جوضر ورتیں اسلام کو انیسویں صدی ہیں پیش آئیں، اور جن جن مسائل سے سرسید نے تعرض کیا، مصرف اُن تمام مسائل سے صفرت نا نوتوی نے بھی تعرض کیا؛ بلکہ دوحیثیت سے امام

قاسم نا نوتوی کا کام نمایاں ہے، (۱) سائنس،علوم جدیدہ اورمغر بی اصولوں سے ناشی تمام مسائل کا احاطہ اور استقصاء کے سابھ حل پیش کیا(۲) خودسر سید نے شریعت کے علمی وعملی اجزاء میں عقلی بنیادوں پرجو

التباسات پیدا کیے تھے، انہیں دور کیا، اور سرسید نے جن تو اعداور' فطری قوانین' پر بھروسہ کیا تھا، جدید پیرامیٹرپران کی خرابی دکھلائی ، یعنی مخالفین کےمسلمات سے جواب دیا۔

نصاب تعلیم میں جدیدفلسفہ کیوں شامل نہیں ہے، اِس کے متعلق ہم شمر وع میں عرض کر چکے، اور آئندہ بھی اِس پر گفتگو کریں گے۔ البتہ؛ ادب و تاریخ کے باب میں مفکرِ موصوف کی ذکر کردہ ضرورت کو واقعات کے تناظر میں دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انیسویں صدی و مابعد ادوار میں اِن فنون کا جو تصور قائم ہوا ہے، اُس پر ایک نظر ڈوال کی جائے ہے، تا کہ سرسید کے ذریعہ جاری ہونے والا طرز اور حضرت نا نوتوی کے ذریعہ قائم ہونے والے موقف میں فرق وامتیا زکرنا آسان ہوسکے؛ کیوں کہ دور حاضر میں نفسیاتی طور پر متعدد تحلیلی فلاسفر (Analytic philosophers) نے یہ عقدہ کھولا ہے کہ زبان ایک اصولی؛ بلکہ واحد ذریعہ ہوسکے؛ کیوں کہ دور حاضر میں نفسیاتی طور پر متعدد تحلیلی فلاسفر (Analytic philosophers) نے یہ عقدہ کھولا ہے کہ زبان ایک اصولی؛ بلکہ واحد ذریعہ ہو ایس کے خیالات کے غلے کا۔ اگر زبان و بیان ایسا اختیار کیا گیا جس میں غلم ، عقل ، استدلال کی قوت سے افکار باطلہ کا اِبطال ، معقولات اور صحیح فلسفہ سے تلبث ، مومانیت کی اہمیت و فوقیت پر زور ہواور خداور سول کے احکام کے سامنے نفسانی جذبوں و خواہ شوں کی پامالی ہو، تو اُس سے بھی مادی ربھانیات کو پنینے کا موقع نہیں۔ روحانیت کی اہمیت و فوقیت پر زور ہواور خداور سول کے احکام کے سامنے نفسانی جذبوں و خواہ شوں کی پامالی ہو، تو اُس سے بھی مادی ربھانیات کو پنینے کا موقع نہیں۔ مل سکے گا۔ آگے ہم جدید مہدیں ادب، تاریخ اور عقلیت ( یعنی جو Realism) اور Realism کی نمائندہ ہے ) کا ایک مطالعاتی جائزہ و پیش کرتے ہیں۔

## ۳- جزي اول = ادب، تاريخ ، اور مغر بي عقليت ۴- الف=ادب

ادب عربی ہو یااردوانیسویں صدی سے ادب، تاریخ اور لٹر پچرسب ہی میں وہ سادگی اور پاکیزگی باقی نہیں رہی جو پہلے ہواکرتی تھی۔ فنون وغیرہ کی''بعضی اصطلاحات جومذہب اسلام میں استعمال کی گئی ہیں؛ مگر آنہیں بالکل ہی خے معنی دیے گئے ہیں، یورپ میں گمرا ہی کا آغاز دراصل اسی طرح ہوا، پھر مغرب کی اتباع میں مشرق میں بھی یہی ہوا۔''یعنی بظاہر بے ضرر؛ بلکہ پرکشٹ لفظ اور اصطلاح کا خاص اغراض ومقاصد کو ہدف بنا کر خاص اصولوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ ادب میں مشرق میں بھی یہی ہوا۔''یعنی بظاہر بے ضرر؛ بلکہ پرکشٹ لفظ اور اصطلاح کا خاص اغراض ومقاصد کو ہدف بنا کر خاص اصولوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ ادب میں بھی بھی ''اجتماع '' محتمی کے مقاصد کے تحت اصول وضع کیے گئے۔ ڈاکٹر سیدعبد اللہ نے جدیدا دب میں اُن تصورات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے قدیم ادب کی روایت کی بساط اُلٹ کرر کھدی۔ وہ لکھتے ہیں:

"مندوستان میں سرسید کے زمانہ سے پہلے اردواد بیات کادائرہ مذہب، تصوف، تاریخ اور تذکرہ نولیسی میں مخصرتھا، جس میں 'اجتماع انسانی''
کااصول علی العموم مدنظر نے تھا۔ علوم طبعی کامذاق بہت کم تھا۔ اور مذہب کی اُن قدروں پر خاص زور دیاجا تا تھا جوزندگی کے مادی پہلؤں سے
دور لے جانے والی ہوں۔'' اُس جدیداد ب کے اوصاف کوجس کی ایجاد کا سہرا ہندوستان میں سرسید کے سر ہے،''مجموعی کیا ظ سے تین چار
جملوں میں یوں سمیٹا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک میں سرسید ہی وہ پہلے تف سے جنہوں نے فکرواد ب میں روایت کی تقلید سے ہٹ کرآ زاد کی
رائے اور آزاد خیالی کی رسم جاری کی اور مادی ترقی کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔ کہنے کوتو یہ چندمعمولی الفاظ ہیں، مگر اِنہی چندسادہ لفظوں میں
کے زیرا ترسائنسی تہذیب نے اور مادی ترقی کو بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔ کہنے کوتو یہ چندمعمولی الفاظ ہیں، مگر اِنہی چندسادہ لفظوں میں

انہوں نےمغرب سے برآمد کردہ اپنے انہی اصولوں سے یہ بتا یا کہ ادب سے اجتماع کے مقاصد حاصل ہونے چاہئیں۔جس ادب سے اِجتماع کے فوائد یعنی افادی اور معروضی نتائج حاصل نہ ہوں، وہمحض فضول ہے۔ (۲)

قوم کی دنیدی ترتی ''سرسید کی تحریک کااصول اولیس تصابس کے تحت اُس زمانہ کا (سرسید کاجاری کردہ ) 'ساداادب،مقصدی اور منفعتی بن کراجہا گی مقاصد کا آلئہ کار بنار ہا۔' اور سرسید کے اثر سے اُن کے متبعین میں بھی یہی رنگ چڑھا۔''حالی کی اولین سواخ عمریاں سادہ اوراد بی سواخ عمریاں بیں مگر اِن دونوں میں بھی تو می خدمت کا جذبہ پیش پیش ہے۔ اِن میں انہوں نے قوم کے لیے خوش طبعی ،ظرافت اوز ندہ دلی کے لیے عمرہ نمو نے تیار کیے ہیں ،مگر بایں طور کہ اس سے اجہا می اخلاق کی اصلاح ہو۔ ... شرر نے محض دل چسپ ( گوقا بلی توجہ) شخصیتوں کی ہمدرنگ سیرتوں کے صرف چید پہلؤں کے خاک پیش نظر چید پہلؤں کے خاک پیش نظر رہی وہ نصب اور یہی وہ نصب العین تھا جس سے کا دوسوا خ لگاری ادب کی دوسری شاخوں کی طرح قوم اور اجہاع کی خادم بنی رہی۔'' طل گڑھ میگر بن نمبر 1900–190 ہوں ۱۹

پہلے ذکر کیاجاچکا ہے کہ 'علماء نے انگریزوں کے فلسفہ اور ادب اختیار کرنے سے اٹکار کردیا تھا ؟''دلیکن سرسید نے زیادہ زور فلسفہ اور ادب پردیا۔''علماء اور سرسید کے اِس اختلاف کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔لازم ہے کہ مغرب کے اُن حالات کا مختصر تذکرہ کردیا جائے جہاں سے سرسید نے اپنے خیالات اخذ کیے تھے۔

ہم بتا چکے ہیں کہ مغرب میں ۱۸ ویں صدی میں فروغ پانے والے افکار پی ۹ اویں صدی میں ہندوستان میں جاری ہوئے ہیں۔اصل میں اٹھار ہویں صدی کی روش یتھی کہ اس زمانے میں مذہبی خیالات کے بدلے لوگوں کار جحان سائنسی خیالات کی طرف ہوگیا تھا، اور اب انسان کو گناہ کے خیال سے اِس دنیا میں پشیمان رہنے کی ضرورت بنتھی؛ بلکہ ہروقت پر امیدر ہنا، خوثی اور خوش حالی کی تلاش میں، کوئی نہ کوئی منصوبہ اور ہمہوقت کوئی نہ کوئی دنیاوی لگن ہونا ضروری تھی ۔ اِس انقلا بی ریفار میشن کے لیے مغر بی مفکروں نے مضامین کے ٹھیرلگادیے، کتا ہیں تصنیف کیں، اور جریدے لگالے۔ ہندوستان میں، اُنہی مغر بی اہلی قلم کی نقل اختیار کی گئی۔ مورخ شبلی کھتے ہیں:

سرسید کا لکھا ہوا''امید کی خوشی کامضمون (۳) ایک انگریزی مضمون سے ماخوذ ہے، انگریزی میں ایڈیسن اوراسنیل بڑے مضمون لگارگزرے ہیں،سر

حاشیہ: (۱) کیکن حیرت کی بات بیہ ہے کہ' دینی اور بعض مجلسی اموریس وہ جس قدر روایت فکن معلوم ہوتے ہیں، اُتنے ہی بعض فکری عملی ہاتوں میں مقلد نظر آتے ہیں۔ سرسید کے ذہن کا بی تضاد دراصل گزشتہ صدی کی مجبوت کردینے والی فضا کا نتیجہ ہے۔'' بہیں سے بیعقدہ بھی کھل گیا کہ مبہوت ومضطر ، سرسید اور اُن کے تحریری وفکری اصولوں کی پیروی کرنے والے متبعین ہوئے ہیں، جنہوں نے نصاب تعلیم کی ہر حال میں مخالفت ضرور مجھی۔ حضرت نانوتوی کے متعلق ایسا کہنا غلط ہے، جبیسا کہ جناب سیسلمان حسین ندوی نے بے تحقیق بیات کہددی ہے۔ دیکھئے روزنامہ ''اردوٹاانخز'' کا اراکتو بر ۱۱۰۱

حاشیہ: (۲) اِن ادبی نظریات میں سرسید کے رفقائے خاص اُن سے اکثریا تو ل میں ہم خیال اور ہم قدم ہیں۔ شبلی ، حالی ، نذیر احمد ، ذکاء اللہ، چراغ علی مجسن الملک ، یہ سب اُن کے ہم کارور فیق سفر تھے۔ اِن کی تحریروں میں بھی سرسید کے افکار وخیالات کے نقوش موجود ہیں۔ اگرچہ ان میں اکثر کے یہاں مزاج اورفکر کی انفرادیت بھی پائی جاتی ہے۔

حاشیہ: (۳) بیضمون جاری طالب علمی کے زمانہ میں • <u>۱۹۸ء کے بائی اسکول یو پی بورڈ</u> کے نصاب میں شامل تھا۔

ماڈرن تصور کے نقطۂ نظرے معاشرہ کی ترقیات نیزسیاسی اور تعلیمی اصلاحات کے باب میں روسو (DJean Jacques) ماڈرن تصور کے نقطۂ نظرے معاشرہ کی ترقیات نیزسیاسی اور تعلیم ایک ایک اہم علمبردار تھا۔روسو نے کلیدی عقیدوں پر جملہ کیا،اوراہلی مغرب کے خیالات میں ایک خاص تبدیلی لانے میں کامیاب رہا تھا؛اس نے:

''شرکاغالق غدا (کو) نہیں؛ بلکہ انسان کوٹھہرایا، اس نے انسان کو یہ بھی تنبیہ کی کہ اے انسان شرکے خالق کو اِدھر اُدھرمت ڈھونڈ چوں کہ شرکاغالق تو ہی ہے۔... جوکام سیاست کے لیے میکیا ولی نے کیا تھا اورگلیلیو نے سائنس کے لیے کیاوہ کام روسونے مذہب کے لیے کیا یعنی شرکے مسئلہ کو مذہب کے احکامات سے علمحدہ کردیا۔''

روسونے جو کتابیں کھیں، اُن میں بتایا گیاہے کہ

'' کس طرح لوگوں کوفطری طور پرزندگی گزارنی چاہیے۔یعنی گاؤں میں اودرخیوں کے پیچا پنے دل کی آوازادر ضمیر کی ندرونی ہدایتوں کے تحت \_روسوکا کہنا تھا کہ انسان کے اعمال کو''فطری''اخلاق کے ضابطوں پر پر کھنا چاہیے۔''

روسو کے اثرات کا تعدیہ کس قدرشد یدہے، اِس کا ندازہ اِس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت اِلاَ مَنْ اَتی الله بِقَلْبِ سَلِيْم کی آفسير کرتے ہوئے محقق دريابادی نے لکھا ہے:

'' آج کی زبان میں یوں سمجھئے کہ قلب ملیم وہ قلب ہوتا ہے، جوخیر وشر کاشعور زندہ و بیدار رکھتا ہے۔''( دیکھئے؛ت۔ماجدیالشعراء۸۸: جلد ۵، س۳ ۳۔) حالاں کہا گرتفسیر بیان القرآن جسے موصوف نے دلیلِ راہ بنانے کی بات کہی ہے، اُس میں دیکھا جائے ،تو صاف اِس کے معنی یہ ہیں: ''جواللہ کے پاس ( کفروشرک ہے) یاک دل لے کر آوے گا۔''

آخر کوئی توبات ہے کہ جس زمانہ میں مرسیداور شبلی اپنی تحریروں میں رومانی سرور، ناول کا ساطرز، 'مغربی سادگی''، 'مغربی معروضییتجاری کررہے تھے، اور 'مغربی فطری'' طریقہ اختیار کررہے ہیں اور حالی مضمون لگاروں اور مصنفوں کوورڈ زور تھے کی اتباع کا مشورہ دے رہے ہیں، میں اُسی زمانہ میں الامام محمد قاسم نانوتو کی اور حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو کی، ہر دو ہزرگ جہاں دین کی توجیہ وشریح میں اور عقائدوا فکار کی فہم تھا ہوں معقولات اور فلسفہ کی انہیت وضرورت محسوں کررہے تھے اور معقولات اور فلسفہ کی انہیت وضرورت محسوں کررہے تھے اور معقولات کے ترک یا تخفیف کے باب میں مفکرین عصر کے مشور نے قبول نہیں کررہے تھے ؛ وہیں ، وہ السے اسلوب سے بھی اجتمالا مت حضرت تھانو گی فرماتے ہیں :
سے بھی اجتماب برت رہے ہیں جس میں قلب حقیقت کا اندیشہ ہو ہتا ہو ۔ اپنی ایک کتاب کا ذکر کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت تھانو گی فرماتے ہیں :
سیسی چھوٹی چھوٹی عبارتوں میں بڑے بڑے افرال کا حل کر دیا گیا ہے طالب علموں کے نہایت کام کی چیز ہے مگر مشکل ہے ہے آج کل لوگ ان
مصابین کو پیند کرتے ہیں کہ جن میں منظرز کے الفاظ ہوں اور ناول کا ساطرز اور رنگ ہو۔'' (ملفوظات: ۲۰۵۰) و السلوب ہے جوفضا میں سرایت کے ہوئے ہوئے ہیں واقفسیر تک میں جاری وساری ہے۔
ادب کا بیوہ اسلوب ہے جوفضا میں سرایت کے ہوئے ہیں ، اور تفسیر تک میں جاری وساری ہے۔

سرسید (کے اثر سے اُن ) کے دفقاء نے تاریخ اور سوخ گاری میں بڑی دلچیں گی۔'لیکن آثار الصنا دیدجیسی تصنیفات کے بعد جب سرسید کی زندگی میں ''جدید سیاسی دینیت''کارنگ کچھزیادہ گہرا ہوا، تو اُن کی تاریخ بھی''افادیت''کے تالع ہوگئی۔انہوں نے تاریخ کو''اجتماعیات''کی روثنی میں سمجھنے اور پیش کرنے کی اہمیت پرزوردیا۔واقعاتِ تاریخی کے اسباب کی دریافت یعنی جدید مغربی تصور کے تحت عمرانی عوامل کی تلاش ضروری قراریائی۔

''شبلی نے سیرۃ النبی کے مقدمہ میں اِس بات پر خاص زور دیا ہے کہ تاریخ میں کوئی بات اصولِ مسلمہ ( یعنی مغرب کے وضع کر دہ اصولِ مسلمہ ۔ ف) اور عقل (جس کا دائرہ کا رمغرب کا اصول فطرت ہے۔ ف) اور مشاہدہ کے خلاف نہ ہو۔ اور یہ وہ اصول ہیں جس کی جڑیں سرسید کی تحریروں سے ابھر کر باہر پھیلی ہیں۔'' (علی گڑھ میگزین نبر ۱۹۵۵۔ ۱۹۵۳ ع ۲۷)

''شبلی کے بعدا گر کوئی شخص مورخانہ حیثیت کامالک ہے، تو وہ مولوی ذکاءاللہ بیں ... ذکاءاللہ نے تاریخ کے لیے عقل ونیچر کے قوانین کااس طرح اعتراف کیا ہے جس طرح دیگر رفقائے سرسیدنے کیا ہے۔'' (علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳ وسر ۲۷)) برانی شاعری کی بڑی خرانی سمرسید کے نز دیک بیتھی کہ:

''اس میں فطری حذبات کی کئے تھی۔''نیز''اس سے تعجب توپیدا ہوتا ہے، اثر نہیں۔''

اورمکن اورشکسپیئر وغیرہ ڈرامہ نگاروں کے بارے میں سرسید کی بیہ پختدرائے ہے کہ:

ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کچھ چیزنہیں بجز اِس کے کہانسان کی حالت کی تصویر ہے جس کا ہر ہر شعر دل میں گھر کرجا تاہے۔شیسپیئر میں کچھ چیزنہیں ہے بجز اِس کے کہ اُس نے انسان کا نیچر یعنی قدرتی بناوٹ طبیعت کو بیان کیا ہے جونہایت موثر انسان کی طبیعت پر ہے۔'(علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-<u>۱۹۵۳</u>ء

ص2٢)

#### رُ اكٹرسيدعبدالله مزيد لکھتے ہيں: \*

تعقیدی صلاحیت ٹیں بظاہر مجددا خاور مجبدا خیر گرفور کرنے ہے یہ معلوم ہوگا کہ ان کی تصریحات ٹیں بھی روپ سرسید ہی جلوہ

گر ہے۔'' وجاس کی ہے ہے کہ''سرسید کے خیالات ایک بلای تحریک خاصہ ہے، اس لیے وہ تحریک کی طرح ہرطرف چھاگئے۔ ان خیالات کے

زیر اثر شاعری ٹیس سب ہے بڑا اور نمایاں نموخ عالی نے قائم کیا جن کی شاعری خصوصاً سمدس گویا تہذیب الا طلاق کی منظوم شرح ہے، اور حالی

کو اِس کا اقرار بھی ہے۔ ہے شاعری ہی نہیں ایک تہذیب کی داستان اور ایک ٹی تہذیب (اہل مغرب کی ہر پاکر دہ فطری تہذیب۔) کی دہوت تھی ہے۔''

پھرڈ اکٹر سیدعبداللہ نے اِس ٹئی تہذیب' یا فطری (و نیچری) تہذیب ہے دوررس اثر است کا جائز ہیٹش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

مسرسید نے اپنے تصورات ٹیس نیچر کو جو ایمیت دی ہے، اُس کا اثر اُنجن پنجاب کی نیچریتی ہے۔'') لکھنے کی وہ روش عام کی جو اُن کے بعد ترتی پاکر درید انہوں نے دمعنوں' (''ادب کی ایک ''صورت ٹیس منتشکل ہوئی (جس ٹیس مذبی پابندیوں ہے آثاری اور افادی واجا تی پیغام روح کی طرح قائم و دائم تھا۔ اس مقصہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ ف ) سنگی اور ایڈ ایس کی منتقب ہوئی کو مخربی ادبیوں نے آئرین کا دور بھی انسانی انگریز اور لیا نہیں کو بھی ادبیوں نے آئرادی اور افادی واجا تی پیغام روح کی طرح قائم و دائم تھا۔ اس مقصہ کو حاصل کرنے کے لیے۔ ف ) سستی الاخلاق کو (جس ٹیس مذبی پابندیوں نے آئرادی اور ایڈ ایس کے خوار سر سائل آئی کینئیر اور انسانی تھا۔ بھی اور قرقہ اور بھا عی پیغام ہوئی (جس ٹیس مذبی کو جی احسین کو جی انسانی تھا۔ بھی اور اور مذبی کے خوار سر سید نے تائم کردی ،جس کے سہار نے آئے چل کر اردو کا اولین اور خالیا عظم ترین مضمون قائم بین ہے جب ایس کا آئمیس خورجی احساس تھا۔'' دین بے زاری کی ہو میں بین خورجی احساس تھا۔'' دین بے زاری کی ہو دھے : آئمیس خورجی احساس تھا۔'' دین بے زاری کی دھے ۔ بندی کہ مقالہ وائمیس خورجی سے سے دیور بیلدرم خصرف سرسید کے نمون کی دہتے ؛ آئمیس ترکی ادب ہے بھی واقفیت اور دہ بی ہی ہو سے تھے ۔ سیاس تھی رہی ہی ہو میں جب میں ور سے تھے ۔ سیاس تھی اور دی جی مقالہ سے بیا ہوں ان سیس تھی۔ اور دی اور می دور سے جانب تور ہے تھے ۔ سیاس تھی رہ در تھے ؛ آئمیس ترکی ادب ہے بھی واقفیت اور در کی میں است میں مقالہ کے در سے بڑے دیور کی ادب سے بہرہ ور تھے ؛ آئمیس ترکی ادب سے بھی واقفیت اور دیور کی دور سے کی دور کی ادب سے بہری ور دو تھے ؛ آ

''شاعری کا اِجتماع کے لیے مفید ہونا، اور اُس کی افادی .... صلاحیت، بیسب امور سرسید کے ارشادات کی صدائے ہا زگشت ہیں شبلی کی

نگاری جن جن روشوں پر چلی اورتر قی کرتی رہی، وہ ایک ایساباب ہے جسے اس داستان سے الگ ہی رکھا جائے ،تو مناسب ہے۔''(علی گڑھ میکزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳ میں ۷۳۰۷۲)

لیکن کہنا اِس باب میں بہتے کہ بلی جس ادب اور تاریخ کی سفارش کررہے ہیں، اور درسیات میں اُن کے شامل نہونے کے شاکی ہیں، اُس کی حیثیت کلمة حق ادید بھا الباطل کی ہے۔ اِس سے مقصود اُن کا وہی ہے جوسر سید کا ہے؛ یعنی نیچریت۔ چنال چیعر لی یا اردو کے جن ادیبول نے اُن کی سفارش قبولی کی اُن کے عقیدے اور خیالات ضرور مغرب زدہ ہوگئے۔ دوسری طرف عوام کا حال بیہے کہ:

'' آج کل لوگ ترمضامین کو پسند کرتے ہیں جیسے تاریخ وغیرہ۔وجہاس کی یہ ہے کہاس قسم کےمضامین سے کان خوش ہوجاتے ہیں اور پچھ کرنانہیں پڑتا۔'' (ملفوظات جلد ۱۹ ص ۳۳)

#### - ٣ج = مغربی عقلیت

ادب و تاریخ کی سفارش کرنے والے ایک طرف تو قدیم مدارس میں داخلِ درس ،معقولات کےمعترض میں ؛کیکن دوسری طرف مغرب زدہ عقلیت کے دلدادہ بھی ہیں۔ اِس باب میں سرسید کے خیالات کے متعلق یہ کہا جا تا ہے کہوہ:

'' حجر باتی عقل ( تجربہ اور مشاہدہ کی وساطت سے حقیقت تک کئینچنے والی عقل=Empirical reasion ) کے ماننے والے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں وہ ( آس ) عقل ( تجربہ اور مشاہدہ کی وساطت سے حقیقت تک کئینچنے والی عقل اور آن سے حقائق اشیاء تک کئینچنی ہے۔'' جناب عمر الدین صاحب نے اپنے مضمون'' سمرسید کا نیا ند بھی طرزِ فکر'' میں مذکورہ امر کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ: ''اس لحاظ سے سمرسید کے نظریۂ علم کارشتہ ڈیکارٹ اور اسپنوز ا جیسے عقلیین کے مقابلہ میں بیکن ، لاک اور مل جیسے تجربین تک پہنچتا ہے۔''

لیکن اس کے ساتھ ہی ہے معلوم رہنا چاہیے کہ سائنس اور سائنسدانوں کے ساتھ مرسد کا پرشتہ محض تقلیداورا تباع کے درجہ ہیں ہے؛ کیوں کہ اُن کا نود توجر بی ، استخرا ہی اور اختبا ری اعمال سے شغف رہا نہیں ، اس لیے سائنس کے دریافت کردہ اصول اور تو انین پر تنقید ، تبصرہ ، یا معیار صحت کو جانچنا بھا انا ، ان کی سطح سے آگے کی چیزتھی ۔ اور پہتن اور جابدتھی کہ مثلاً تو انین فطرت کے جس مغر بی تصور کی قطعیت کے سرسید قائل تھے ، اور اُسے عقائد سے لے کر معاشر تی احکام تک ہیں جاری اور نافذ کرنے کے در پے تھے ، آل اور ہمیوم نے اُس تصور پر سخت تنقید کر کے اُس کی قطعیت اور ثبات کو چیلنج کر دیا تھا ؛ لیکن سرسید معاشر تی احکام تک ہیں جاری اور نافذ کرنے کے در پے تھے ، آل اور ہمیوم نے اُس تصور پر سخت تنقید کر کے اُس کی قطعیت اور ثبات کو چیلنج کر دیا تھا ؛ لیکن سرسید پر انے تصور کو ہی دل وجان سے عزیز ہم کھر کرسینے سے لگائے ہوئے تھے ۔ ، (دیکھئے: سرسیادر مالی کا نظر پہنوں کا فری سائنسی پرواز میں تو پر کھنے کی بات ، تو اِس کے لیے خود اُن کے پاس عقل وعلم کا کوئی الیا سر ما یہ یہ تھا جس سے سائنسی اصولوں کو پر کھنے کی بات ، تو اِس کے لیے خود اُن کے پاس عقل وعلم کا کوئی الیا سر ما یہ یہ قشاجس سے سائنسی اصولوں کو پر کھنے کی بات ، تو اِس کے لیے خود اُن کے پاس عقل واجم کا کوئی الیا سر ما یہ یہ شمن کی مزاحمت کا جواب دینے کے لیا نہوں نے دشمن کی ہی کہ دور اُن کے بیا سے دور باغی تھے ، دشمن کی مزاحمت کا جواب دینے کے لیا نہوں نے دشمن کی ہی

چاپلوسی اور کاسدیسی اختیار کرلی تھی۔ اُن کے پاس خود کوئی ایسی کسوٹی نتھی جس سے وہ سائنسی تحقیق کے کھرے کھوٹے اور حاصل ہونے والے نتائج کی قطعیت و مفروضیت کو سمجھ سکتے۔ لہذا اُن کارشتہ لاک ، مَل تک چینچنے کا مطلب ہے ہے کہ تقلید اور ا تباع کے باب میں یہ حضرات سرسید کے آئیڈ میل تھے؛ مگر جب خود ان تجربیین وطبعیین کی تحقیقات میں رائج و مرجوح ، سہوو خطا ، شخ واستدراک ، آوٹ آف ڈیٹ اور اپٹریٹ لئے گیا تفصیلات موجود ہیں ، اور سرسید کو اُن کی اطلاع نہیں ، تو ان کی اطلاع نہیں ، تو ان کی اطلاع نہیں ، تو ان کی یہ تقلید ، ہم نہیں کہتے کہ 'اندھی' تھی یا' نے دلیل' تھی ، البتہ خود اُن کے اسلوب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بعد میں آؤٹ آف ڈیٹ نہیں؛ بلکہ خود ان کے اپنے عہد میں آؤٹ آف ڈیٹ ہوچکی تھی۔ جناب عمر الدین صاحب مزید لکھتے ہیں :

''وہ (سرسید) استخراجی طرزِ استدلال سے بھی کام لیتے ہیں الیکن (اپنی عقل سے نہیں؛ بلکہ مغرب کے بتائے ہوئے طریق سے فر) اسی حد تک جس کی تجرباتی یاسائنسی استدلال (یعنی مغرب کے وضع کر دہ قوانین فطرت، یابر پاکردہ سائنسی تہذیب نس گنجائش ہے۔غرض سرسید ہرقسم

کے علم، بقین اور ایمان کا ذریعہ اِسی عقل کو تمجھتے ہیں۔'(علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳) پر وفیسر خلیق احمد نظامی کی زبان میں: سرسید ''پہلے ہندوستانی مسلمان ہیں جس نے اسلام کی ٹئ تعبیر کی ضرورت کو محسوس کیا۔'(علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳ء ص ۱۲۳ زخلیق احمد نظامی ) اور حفیظ مینائی کے الفاظ میں' ند ہب کی ایک ٹئ تشریح و تعبیر جو نئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہو'' ،سرسید کی تحریک کا اہم کئتہ تھا۔''

(على گڑھ ميگزين نمبر ١٩٥٥- ١٩٥٣ ۽ ص٢٥٨ ـ از حفيظ مينا ئي )

سرسید کے مغرب زدہ عقل کے ذریعہ تمام دینی امور کو جانچنے کا مقصداُ س وقت تک پورانہیں ہوسکتا تھا جب تک کہ اسلام کی نئی تشریح و تعبیر کے ساتھ فیات سرسید کے مغرب زدہ عقل کے ذریعہ تمام دینی امور کو جانچنے کا مقصداُ س وقت تک پورانہیں ہوسکتا تھا جب تک کہ اسلام کی نئی تشریح و تعبیر کے ساتھ فیات سے تصویر فطرت پر بینی ادب کے اسلام معتقد اللہ معتقد کے اسلام کے بیاں معتقد کے ساتھ کی بینی کھی تھا۔ یہاں میں کہا ہے چندلوگوں کی مثالیں ذکر کرتے ہیں۔

## - ۴ جزء دوم = تاریخ ، ادب وعقلیت میں مغربی اصولوں کی تقلید کرنے والے چندا ہم مفکرین (۱) خواجہ الطاف حسین حالی

اردوادب میں تصورا جمّاع کے تحفظ کی خاطر حالی نے مذہبیات میں جو بے چینی پیدا کیں، ان کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ ہندوستانی تہذیبی معاشرے میں، مغربی تقلید؛ حالی کے اِس اعلان' اب آؤپیروئ مغرب کریں' سے شروع ہوئی اور اُس کے نتیجہ میں مشرقی روایت کی پامالی دیکھ کرشاعر چکبست کو حالی سے حت شکایت پیدا ہوئی۔ انہوں نے حالی کے اِس شعر پر کہ:

دھونے کی ہے، اے ریفار مر، جاباتی کپڑے ہے، جب تلک دھباباتی دھو، شوق سے کپڑے کو، پہاتنا ندر گڑ دھباباتی

ية تبصره كرتے ہوئے لكھا:

''جوخیال اِن دوشعروں میں نظم کیا گیا ہے، وہ نہایت اعلی درجہ کا اصولِ علاج ظاہر کرتا ہے؛ لیکن افسوس سے لکھنا پڑتا ہے کہ مولا نا حالی نے ارد وشاعری کی اصلاح میں اپنے اصولِ علاج کو ظنہیں رکھا۔ (حاتی نے ۔ ف) اردوشاعری کے دامن پر جوداغ دھیے تھے، آنہمیں اِس طرح صاف کرنے کی کوسٹش کی، کہ ندواغ دھیے باقی رہے، نہ ہی دامن کا کوئی تارباقی رہا۔'' (دیکھے: سریداور حالی کا نظریہ نظرت از اُکٹر ظفر حسن میں 100 کے کوسٹش کی، کہ ندواغ دھیے باقی رہے، نہ ہی دامن کا کوئی تارباقی رہا۔'' (دیکھے: سریداور حالی کا نظریہ نظرت از اُکٹر ظفر حسن میں 100 کی مغرب کریں'' کے لیعنی اوب جس کی بنیاد میں جو تو م اور جر تہذیب میں اُس کی روایتوں پر جو تی ہے، حالی نے مغرب پرستی کے زعم میں'' آؤاب بیروی مغرب کریں'' کے نظرے کے ساتھ، اردو کی بنیادوں کو ہی منہدم کر دیا۔ اور جورخ متعین کیا ، اُس کا لیس منظر اور پیش منظر دونوں خطر ناک اور اسلامی اصولوں کے کلی منافی ہے۔ مزید وضاحت کے لیے دیکھنا چاہیے پر وفیسر محمد حسن عسکری کے وہ مضابین جو اُنہوں نے حالی شکی اور سرسید کے ادبی ربھانات کے متعلق تحریر فرمائے ہیں۔ اردوادب کے حوالہ سے مغرب کی تقلید میں:

'' جس قسم کی فطرت پرسی حاتی کے پیشِ نظرتھی ، وہ مغرب میں بھی تقریباً پندر ہویں اور سولہویں صدی سے شروع ہوئی ، اور اُس کی آخری شکل بیسویں صدی کا' حدیداد ب'اور جدید مضوری ہے۔ اِس تحریک ( فطرت پرسی ) کا بنیا دی اصول یہ ہے کہ انسان کوسب سے بڑی حقیقت سمجھا جاتا ہے۔' جب پیتحریک شروع ہوئی ہے، تو اُس وقت اِسے یونانی تہذیب کی پیروی سمجھا جاتا تھا ، اس لیے اُس دور سے منسوب اوب کو کلاسیکل اوب بھی کہا جاتا ہے۔ ( دیکھئے: سرسیداور حالی کا نظریۂ فطرت از ڈاکٹر ظفر حسن ص ۱۰۹)

اِنسان کوسب سے بڑی حقیقت سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے احکام سے صرف نظر کر کے، انسان کے مفادات میں خود انسان ہی قوانین مرتب کرے گا،کسی ماور ائی قانون اور خدائی حکم اُس میں داخل نہ ہوگا۔

#### (٢) شمس العلماء شلى نعماني

یہ و حالی کے متعلق عرض کیا گیا ؛لیکن شبلی بھی اِسی زمرے میں آتے ہیں۔ جناب عبدالما حددریا بادی لکھتے ہیں: ''شبلی یقینا خودصا حب طرز تھے؛لیکن متاثر وہ بھی علی گڑھاور بانی علیکڑھ ہے ہوئے تھے۔اورشلی اسکول بالواسط علی گڑھاسکول ہی کی ایک شاخ، گواپنے خصوصیات کے لحاظ سے ایک متازشاخ ہے۔''( مکتوبات ماجدی)

''شبلی علی گڑھیں ۱۹،۱۵سال رہے۔ پاپنچ برس کے علی گڑھ کے قیام کے بعد شبلی ایک بالکل نئی حیثیت میں اہلی ہند سے روشناس ہوئے کے ۱۸۸ء میں اُن کا مشہور لکچر''مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم''، اور ناول کے طرز پر اُن کے مشہور تاریخی سلسلے رائل ہیر وز آف اسلام کی پہلی تصنیف''المامون (اعتزالی رجحانات کا خلیفة اور معتزلیوں کا پشت پناہ مامون رشید کے تذکرہ میں ۔ف) شائع ہوئی۔'' (علی گڑھ میگزین نمبر ۱۹۵۵-۱۹۵۳ء ص)

ہم یہ بتلا چکے ہیں کہ موجودہ مغرب زدہ تحقیقی اصولوں کے زیرا ثرادب اور تاریخ اور لٹریچر کیارخ اِختیار کر چکے ہیں۔جس کی بنا پر ہمارے اکابر کے ذوق کو اِس سے بُعد تھا۔ حکیم الامت حضرت مولاناا شرف علی تھا نوگ مدرسہ مظاہر علوم کے لیے ادیب کی حیثیت سے تقرر کی ضرورت پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''مدرسہ میں ادیب کی ضرورت کے متعلق شرح صدر نہیں ہے۔'' (خطباتِ مظاہر ۳۰) اِس دور حاضر یعنی ۱۹ صدی و مابعد عہو دمیں ادب، لٹریچر اور تاریخ کو جوسمت ملی، اُس سے اُس کی نوعیت بھی متعین ہوجاتی ہے کے فکر دیو بندمیں اِس کا کیا درجہ ہے؟

#### (٣) محقق عبدالما جددريابادي

مفسرعبدالما جددریابادی نے حضرت تضانوی سے خاص تحقیق کے متعلق اِستصواب چاہا تھا۔ ''م' اور ''ا' کی علامات کی روشنی میں مراسلت ملاحظ ہو:

م=''قرآن مجیدیں اعلام جتنے بھی آئے ہیں، اُن سب پر مفصل معلومات خودقر آن مجید، حدیث، تاریخ اوردیگرعلوم سے لے کر کیجا کردیے ہائیں۔

ا= ہیں نے بہت غور کیا، اِس کی کوئی مصلحت معلوم نہیں ہوئی کہ اُس کو پیش نظر رکھ کرغور کرتا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی معتد بہ مصلحت ہو، تو ظاہر فرمائے۔''
مفسر در یابادی نے کوئی دینی مصلحت تو ظاہر مذفر مائی؛ بلکہ اللے نود حضرت کو ہی وقت کے تقاضہ سے بے خبر گردانا:

"حضرت کے پیش نظر بیسویں صدی کے افرنجی المہدات ناظرین کہاں تھے، اور کیسے ہوسکتے تھے؟ اِس طبقہ کے باتھوں تک تونسخہ شفاء اِصلاح پہنچانے کی بہی صورت

ہے کہ'' وکشنری آف دی بائیل'' اور اِنسائیکلو پیڈیا آف دی بائیل'' وغیرہ کی طرح ہمارے بہاں بھی' علوم القرآن'' اور' اعلام القرآن'' وغیرہ پر مستقل قاموس تیارہوں۔''

یعنی انگریزوں کی طرح محض معلومات، جس کو عمل اور تھیج عقیدہ میں بچھ دخل نہیں۔ اور محرک و منشا بھی فاسد کہ محض دوسروں کے سامنے علی اِفتخار کے لیے۔ درحقیقت یہ مغربی خیالات کی نمائندگی ہے؛ مغربی ومشرتی فکر کی پیمزاحمت مسلمات میں سے ہے کہ:

''مغربی فلسفه،مشرقی اورروایتی فلسفه کورد کرتا ہے۔مغربی فلسفه اور سائنسی تہذیب پر بہنی سوسائٹی حقیقت اور پچ کی متلاشی ہوتی ہے؛ کیکن صرف جاننے کی حدتک، قبول کرنا اُس کے مزاج میں نہیں ہے۔مشرقی سوسائٹی حاصل شدہ سچائی اور حقیقت کو قبول کرنے اور اُن میں اعتدال وتوازن کو قائم رکھنے کی حریص ہوتی ہے۔ مغرب، فرد سے متعلق فوائد کی حصول یا بی پرزیادہ سے زیادہ زور دیتا ہے ( کیول کہ اُس کے پیش نظرانسان پر سی خیراعلی ہے )؛ جب کہ شرق معاشرتی ذمہ داریوں کو ترجیح دیتا ہے۔'( دیکھتے انٹرنیٹ ۔ Basics of philosophy)

خیریة وایک طبی وتدنی مناسبت ومزاج بُلدان کافرق ہے الیکن مفسر در یابادی بالآخراپنے اخلاف کوین سیحت اور وصیت بھی کرگئے ہیں کہ: "پیکام بہر حال کرڈوالنے کا ہے اور یہاں پہنچ کرمیں وصیت کیے جاتا ہوں کہ یہ بیام وکم سوا داگر اِس کے لیے زندہ ندر با، تو کوئی اور اللّٰد کا بندہ اِس ارادہ وہمت کولے کراُ مطے اور یکام کر کے رہے۔" (نقوش وتا ثرات ۵۵۵)

مگراصل اِس باب میں حکیم عبدالحی صاحب ( والدمفکر وعبقری جناب علی میاں صاحب ) کا بھیجا ہوار سالہ ' الندوہ جلداول نمبراول' ہے، اِس میں ندوہ کی ضرورت اور مقاصد مذکور تھے ،جس میں سب سے بہلامضمون تھا'' ہمارےعلوم وفنون' ۔ اِس پر حضرت تھانوی کا تبصرہ فکر دیو بندکی نمائندگی میں اصل اورعمود کی حیثیت رکھتا ہے، فرماتے ہیں: '' اِن علوم وفنون کی توضیح تعیین ضروری تھی ، آیا یہ وہ علوم ہیں جن کوحفاظتِ مذہب میں دخل ہے یا صرف وہ ہیں جو صرف مایۂ تفاخر و اِشتہار ہیں ..... شق ثانی پرضرورت ہی ثابت نہیں ؛ بلکہ بالعکس مضر ہونے کا حکم ظاہر۔'' (امدادالفتادی ۲۶ س۲۲۸)

کبھی مایئة تفاخر و اِشتہار کا پہلوپیش نظرنہیں ہوتا ؛لیکن فکر میں صلابت وسلامتی کی کی خطرہ پیدا کرتی ہے۔ اِس سلسلہ میں محقق دریابادی کی حضرت تھانوی کے ساتھا یک اور مراسلت ملاحظہ فرمائیے:

''م = بعض وقت بڑی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہمارے علماء نے بھی میہود ونصاری کے دفا ترواشعار کامطالعہ کرلیا ہوتا، خدا جانے کتنے موتی اِس سمندر سے کال لاتے۔''

ا = مگر بعض کے ڈوب جانے کا بھی ڈرتھا، اور جہال بیاندیشہ نہ ہو، میں بھی متفق ہوں۔'(نقوش س ۳۵)

نوٹ: حضرت تھانو گ نے یہاں جس اندیشہ کا اِظہار فرمایا ہے، اُس سے محقق دریا بادی خود کو بھی نہ بچا سکے۔ اِس کے نمو نے تفسیر ماجدی میں کثرت سے موجود ہیں۔ موصوف سے، اِس باب میں وہ موقع اور ممانعت کا پہلو ہے۔ سے موجود ہیں۔ موصوف سے، اِس باب میں وہ موقع اور ممانعت کا پہلو ہے۔ س) کا لحاظ رکھا جانا ضروری ضروری ہوتا ہے کہ:

''اہلی باطل کے اقوال وافعال وحالات میں گفتگو یا اُس پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ قلب کے لیے سخت مضر ہے۔ بہضرورتِ مناظرہ کہی دیکھنا پڑتے تو بھی ضرورت سے تجاوز نہ ہونا چاہیے۔'' (ملفوظات ج۲۲ ص ۲۳۵)

محقق در یابادی سے اِس باب میں صدود کی رعابیت نہ ہوسکی اورانہوں نے اپنی تفسیر میں مفید اور مضر ہوسم کے اقوال درج کردیے ہیں۔ افسوس ہے کہ
لوگوں کو یددھوکہ ہوگیا ہے کہ جناب عبدالما جددر یابادی اپنی تفسیر میں، چوں کہ قدیم تفسیر وں کے حوالے دیتے ہیں، اورانہوں نے بیان القرآن سے نہ صرف کثر ت
سے استفادہ کیا ہے؛ بلکہ اُس کے ترجمہ کو'دلیلِ راہ' بنانے کی بات خود کہی ہے۔ نیز کتاب' نقوش و تاثرات' میں مسلسل ۹ سال (۱۹۳۳ سے ۱۹۳۳) تک
حضرت تھانویؓ کے ساتھ کی گئی وہ مراسلات بھی درج فرمائی ہیں جو تفسیری اصولوں کے سمجھنے اور اہل باطل کے تفسیری التباسات دور کرنے سے متعلق ہوئی
ہیں؛ اس سے لوگوں کو پیزوش فہی ہوگئی کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اُن باتوں کالحاظ ضرور رکھا ہوگا جن کاذکر کتاب' نقوش و تاثرات' میں ہے، اور جن کا وعدہ اُنہوں
نے حضرت تھانویؓ سے کیا تھا۔ لوگوں کا یکھی خیال ہے کہ تفسیر ما جدی حضرت تھانویؓ کے ملاحظ سے گزاری جا چکی تھی لیکن اِس کی حقیقت محض اِس قدر ہے کہ
حضرتؓ نے صرف نصف پارہ اول پرنظر فرما کر، اُس پر مفصل استدراکات و اصلاحات فرمائی تھیں جو ہڑی شدیدنوعیت کی تھیں؛ لیکن مفسر کے رجیانات انہیں جو لیکس نے سے دکاوٹ ہے ، اور جن باتوں کو قبول کیا گیا، اُنہیں بھی خالص شکل میں نہیں؛ بلکہ التباس فکری کے ساتھ۔

افسوس! حضرت تھانویؒ سے مراسلت اورتفسیری استفادہ سے لوگوں کوغلط فہمی ہوئی ، اورانہوں نے اُسے بیان القرآن کی طرح اہلِ حق کے اصولوں پر کی گئی تفسیر سمجھ لیا ، اوراہلِ سنت کا ترجمان ، بیان القرآن ہی کی طرح ؛ بلکہ الفاظ و ترکیب کی بندشوں کی اضافی خصوصیت قر اردے کرمع شی زائدِ خیال کرلیا ؛ حتی کہ اُس میں نیچریت کارنگ سمرسید جیسانہ ہونے کی بنا پر ایک نقاد نے اپنی نا گواری ظاہر کرتے ہوئے ، یہ کہد دیا کہ:

"بيان القرآن اورتفسير ماجدي ميس كياكوني فرق بيع؟" (انقلاب ١٤ اكتوبر ٢٠١١ واكثر ابوسفيان اصلاحي)

خیر! پیسب معقولات سے پہلوہ ہی کا نتیجہ اور جدید تصورات سے آلود ادب اور تاریخ سے تلبث کے شاخسانے تھے محقق دریا بادی نے معقولات وفلسفہ بڑی محنت سے پڑھا تھا؛ فلسفہ اور نفسیات اُن کا خاص موضوع تھا؛ لیکن یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ جدید فلسفہ جواگر چیسائنس سے الگ ایک شی ہے؛ لیکن وہ بھی سائنس کی فاسد بنیادوں، اور ہدف (مذہب بے زاری) کی ہم آ ہنگی کے ساتھ اور سائنسی افکار کو قبول اور ردکی حیثیت سے مزید مقبول عام بنانے کی روش پر چلتا ہے، قدیم فلسفہ اُس سے بالکل الگ چیز ہے۔ قدیم فلسفہ سائنسی مقاصد اور اُن سے ہم آ ہنگ افکار کو پست خیالی سے تعبیر کرتا ہے محقق دریا بادی نے قدیم فلسفہ درسیات کے مزاج کے ساتھ ہیں پڑھا تھا۔ پھر جدید ادب سے وابستگی، تاریخ کے مغر بی اصولوں سے شیفتگی اور اُن اصولوں میں شبلی کی (جزوی ہی ہی ) اطاعت

# باب۵=معقولات کے داخل درس ہونے پراعتراضات (اشارات)

علامة بلي كودرس نظامي كي خوبيول كاتواعتراف بيه- إليكن چند باتول پرانهيں شديداعتراض بيه:

(۱) ''منطق وفلسفد کی کتابین تمام علوم کی نسبت زیادہ ہیں۔''(۲)''علم کلام جوآج موجود ہے، اِمام غزالی اورامام رازی کی ہازگشت ہے۔لیکن اِن دونوں بزرگوں نے علم کلام بیں جس فلسفہ کو مخاطب بنایا تھا، وہی ارسطو کا فلسفہ تھا۔ اِس بنا پر پانچویں صدی ہے آج تک فلسفہ کے جومسائل قبول یارد کی حیثیت سے علمی دائرے میں بھیلے ہوئے ہیں، وہ صرف فلسفۂ ارسطو کے مسائل ہیں۔'' (مقالات شلی جلدہ فتم صا، ۵)۔

شبلی کاعتراض نمبرا، دیوبند کی طرف متوجه نهیں ہوتا۔ اِس طرز کوخیرابادم کرنے ترقی دی تھی، دیوبند نے علوم نقلیہ اور فنون عقلیہ دونوں کو ساتھ ساتھ پڑھانے کا طریقہ اختیار کر کے مذکورہ طرز میں اعتدال پیدا کر دیا تھا۔ اعتراض نمبر ۲ کا جواب یہ ہے کہ اِمام غزالی اور امام رازی کے علم کلام کو چھوڑ کر مغربی اصولوں کو اختیار کرنے کے نتیج میں جن شرعی حقائق اور عقلی اصولوں کا انکارخود علامہ شبلی کو کرنا پڑا؛ اُس کے لیے ملاحظ ہو 'الکلام''۔ اور تحقیق جواب مقالہ کی ابتدا میں و یاجا چکا ہے، وہاں ملاحظ فرمالیا جائے۔ رہی یہ بات کہ 'فلسفہ کے جو مسائل قبول یارد کی حیثیت سے ملمی دائرے میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ صرف فلسفہ ارسطو کے مسائل ہیں۔'' یے علامہ موصوف کی جانب سے دیا گیا اتنا بڑا مغالطہ ہے کہ اِس سے زیادہ بھیا تک مغالطہ کا تصور دشوار ہے، جن اہل علم کی نظر الامام محمد قاسم نا نوتو گ کی تصانیف خصوصاً تقریر دل پذیر، انتصار الاسلام اور تصفیۃ العقائد پر ہے، نیز حضرت تھانویؓ کی تصانیف خصوصاً ''التقصیر فی التقسیر'' ''وادر الناب المفیدة'' ، درایۃ العصمۃ الشطر الثالث اور '' بیان القرآن' پر ہے، سنیز حضرت تھانویؓ کی تصانیف خصوصاً ''المورہ بالابات کی کو کو کھی ہی کہ کرنے ہوئی کرنا چا ہے؟ صرف مغالطہ پیش کرنا یادھو کہ دینا۔ ساری امت کو اُس محجے کراہ سے ہدایت مل سکتی ہے۔

# باب۵=معقولات کے داخلِ درس ہونے پراعتراضات (۱) سرسید(۲) علامہ شلی

سرسیداحدخاں کو داخلِ درس کتابوں پرشدیداعتراض ہے،جس کا ذکر ماقبل میں کیا جاچکا ہے۔علامہ بلی کو درس نظامی کی خوبیوں کا تواعتراف ہے ۔ اُلیکن چند ہاتوں پرانہیں شدیداعتراض ہے:

(۱) ''منطق وفلسفہ کی کتابیں تمام علوم کی نسبت زیادہ ہیں۔''(۲)''علم کلام جوآج موجود ہے، اِمام غزالی اورامام رازی کی بازگشت ہے۔لیکن اِن دونوں بزرگوں نے علم کلام ہیں جس فلسفہ کو مخاطب بنایا تھا، وہی ارسطو کا فلسفہ تھا۔ اِس بنا پر پانچویں صدی سے آج تک فلسفہ کے جومسائل قبول یارد کی حیثیت سے علمی دائرے میں بھیلے ہوئے ہیں، وہ صرف فلسفۂ ارسطو کے مسائل ہیں۔'(مقالات شبی جلدہ فتم صا، ۵)۔

## عرضِ احقر:

(۱) شبلی کاعتراض نمبرا، دیوبند کی طرف متوجهٔ نهیں ہوتا۔ اِس طرز کوخیرا بادمر کزنے ترقی دی تھی، دیوبند نے علوم نقلیہ اور فنون عقلیہ دونوں کوساتھ ساتھ پڑھانے کاطریقہ اختیار کرکے مذکورہ طرز میں اعتدال پیدا کر دیا تھا۔ تھیم الامت حضرت تھانو کؓ فرماتے ہیں:

دربعض علمہ پہلے کل معقولات پڑھتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ وتا ہے کہ پھر منقولات کی نوبت ہی نہیں آتی ، ، یا شخص بدد ماغ ہوجا تا ہے، اور جومقصود مخصا، اس سے رہ جا تا ہے ۔ اور بعض علم منقولات اور پھر معقولات پڑھتے ہیں۔ اِس کی مضرت آج کل یہ ہے کہ فہم کی کی سے بعض بعض مشکل علمہ ان کی سمجھ بی میں نہیں وتی ۔ ابراز اتجربہ کاربزرگوں نے بیتر تیب رکھی ہے کہ کہ دونوں کو دوش بدوش رکھتے ہیں۔ ''(محاس اسلام ص ۱۳۱)

اعتراض نمبر ۲ کا جواب یہ ہے کہ اِمام غزالی اور امام رازی کے علم کلام کوچھوڑ کرمغر بی اصولوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں جن شرعی حقائق اور عقلی اصولوں کاا ککارخودعلامہ شبلی کوکرنا پڑا ؟ اُس کے لیےملاحظہ ہو' الکلام''۔ اور تحقیقی جواب مقالہ کی ابتدامیں دیاجا چکا ہے، وہاں ملاحظہ فرمالیاجائے۔

ر ہی یہ بات کہ ' فلسفہ کے جومسائل قبول یار دکی حیثیت سے ملمی دائرے میں پھیلے ہوئے ہیں ، وہ صرف فلسفۂ ارسطو کے مسائل ہیں۔''

يعلامه موصوف كى جانب سے ديا گيااتنا بڑا مغالط ہے كه إس سے زيادہ بھيا نك مغالطه كاتصور دشوار ہے، جن اہل علم كى نظر الامام محمد قاسم نانوتو ي كى تصنيفات خصوصاً تقرير دل پذير، انتصار الاسلام اور تصفية العقائد پر ہے، نيز حضرت تصانوي كى تصانيف خصوصاً "التقصير فى التفسير"، "بوادر النوادر"، "الانتبابات المفيدة"، دراية العصمة الشطر الثالث اور" بيان القرآن" پر ہے، اور وہ درج ذيل چيزوں كا بھى شعور و إدراك ركھتے ہيں:

(۱) موجودہ تہذیب وتدن کے قواعد جوشریت کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں ، (۲) جدید تعلیم یافتوں کوعلوم جدیدہ کی راہ سے پیدا ہونے والے خلجانات (۳) سائنسی اصول اور مسائل جن کے شریعت کے ساتھ متعارض ہونے سے معتقدین سائنس کو بے چینی رہا کرتی ہے (۴) اور جدید فلسفہ جس نے ایپنے دلائل ، مسائل اور ہدف کی تعیین اور مقاصد کی تعمیل میں سائنس کے ساتھ ہم آ ہنگی کر کھی ہے۔

جواہلِ علم اِن چیزوں کا شعور و اِدراک رکھتے ہیں، اُنہیں معلوم ہے کہ سی بھی علامہ نے مذکورہ بات لکھ کرعلم کے نام پر کیا پیش کرنا چاہا ہے؟ صرف مغالطہ پیش کرنا یادھو کہ دینا۔ساری امت کواُس صحیح راہ ہے ہٹانا جہاں سے ہدایت مل سکتی ہے۔

# (۳) نصابِ تعلیم اور علامه سیدسلیمان ندوی

علامہ شبلی کے بعداصلاحِ علماءاوراصلاحِ نصاب کی جانشین علامہ سیرسلیمان ندوی کی طرف منتقل ہوئی۔''معارف''اپنی تاریخ کے ابتدائی ۲۴ سالوں تک(۱۹۱۲ تا ۱۹۳۹) اسی ایشوع کاعلمبر دار ہا، اِس عرصہ میں بیصدا، وہ بار بار بلند کرتار ہا کہ:

''جمارالقین ہے کہ سلمانوں کی ترتی جدید تعلیم کے فروغ سے زیادہ ..... علاء اور ملاؤں کی قدیم تعلیم وتربیت کی اصلاح سے ہوگی۔... حالات زبانہ سے باخبر ،علوم عصری سے آگاہ ،موجودہ ضرور یات اسلامی سے آشنا،سیاسیات عالم سے واقف علاء پیدا ہوں جن میں وسعت نظر ہو، اسلام کی موجودہ مشکلات کا جدید طرز پر مقابلہ کرنے کی جن میں قوت ہو۔' (معارف ماہ اپریل ۱۹۲۳ء)۔

''مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ مدارس عربیہ کے .... مروجہ عربی نصاب سے بہت ہیز اراور متنفر ہور ہاہے، یا ہو چکاہے ....اوراس کے ساتھ زند قہ والحا داور نے فتنوں کا شباب اورغیر مذاہب کا تبلیغی پروپا گنڈ ازور پر ہے، بنابریں، اِس وقت اشد ضرورت ہے کہ مشاہیر حضرات علمائے عظام .... ہندوستان میں عربی مدارس کے مسلمان میں عربی مدارس کے علماء اور مدرسین عربی مدارس کے علماء اور مدرسین کسی ایک مرکز پر اب بھی جمع ہوکر کچھ سوچنے کی زحمت گوارافر ما کیس گے۔'' (معارف ماہ پریل ۱۹۳۸ء)

''نصاب کی خرابیاں اب دلیلوں کی محتاج نہیں رہیں ، ندوۃ العلماء نے اِس کے متعلق جولٹر پچر پیدا کیا ہے ، اس سے بڑھ کروہ لٹر پچر ہے جس کوز مانہ کے ہاتھوں نے لکھ کر پیش کردیا ہے ۔ ضرورت اِس کی ہے کہ تمام عربی مدرسوں کے ارکان ایک جگہ ل کر پیٹھیں اور اِس مسئلہ پرغور کریں۔'' (معارف ماہ دیمبر ۱۹۳۸ء) ''درس نظامیہ کے تبرک اورافادہ کا پرانا تخیل اب اتنابدل گیا ہے کہ اب اِس کے ابطال کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔'' (معارف ماہ اپریل ۹۳۹ء)

# (۴) نصابِ تعلیم اور جناب ابوالکلام آزاد

''معارف'' کی اِس صداکے کچھود پر بعد''عربی نصاب کمیٹی'' کھنو ۲۲ فروری بے ۱<u>۹۴</u>ء میں بڑی زوروقوت کے ساتھ جناب ابوالکلام **آزاد** نے بھی یہی صدالگا ئی:

> ''اب مدارس کے نصاب کوعصری تقاضہ کے مطابق ڈھالنا ہوگا، تا کہ مدارس سے فارغ ہونے والے طلبہ بھی شعبۂ روزگار میں خود کو کھڑا کرسکیں ، اوراپنی پوزیش مستحکم بناسکیں۔''۔ (دیکھنے: روزنامہ''خبریں'اانومبر۲۰۱۵مفرن ڈاکڑ مشاق حسین )

معقولات کونصاب بدر کرنے اور جدیدعلوم کومدارس میں داخل درس کرنے کے باب میں شبلی کے بعد باعتبار کیفیت شایدسب سےزیادہ شور وزور پیدا کرنے والی آواز غالباً موصوف وزیر تعلیم ہی کی تھی۔ شاہدز میری لکھتے ہیں:

جناب ابوالکلام آزاد کے'' بے دارمغزاوران کے گہرے مشاہدے نے آنہیں علم کلام کوجدید بنیادوں پر قائم کرنے اور اسلام کوعقل کی کسوٹی پر کھرا ثابت کرنے کے نے چیلنج کا حساس کردیا تھا۔'' وہ جناب آزادصا حب کابی قول بھی نقل کرتے ہیں :

''پس اگر اِس کا کوئی علاج ہم کوسوجھتا ہے،تو یہی ہے کہ جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی جائے اور اسلام کوعقل کے موافق کردکھایا جائے اور اِس طرح کہ اسلامی معتقدات بھی قائم رہیں اور تطبیق کی قطبیق بھی ہوجائے۔''

جناب شاہرز بیری نے ''علاءاورار باب مدارس کومخاطب کرتے ہوئے'' وزیرتعلیم کے'' زخی دل سے''لگائی گئ''صدا'' کوہم تک پہنچانے کا فریضہ بھی انجام دیا ہے کہ:

'' آج کے ۱۹۳۴ء میں اپنے مدرسول میں جن چیزوں کوہم معقولات کے نام سے پڑھار ہے ہیں، وہ وہی چیزیں ہیں جن سے دنیا کا دماغی کارواں دوسو برس پہلے

گزر چکاہے۔آج اُن کی دنیامیں کوئی جگہمیں۔'وہ برملا کہتے ہیں:اگر آپ نیہیں کرسکتے (نصاب کی تبدیلی کاعمل ف) ،تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ زمانہ سے واقف نہیں ہیں؛ بلکہ زمانہ سے لڑر ہے ہیں۔۔۔۔۔۔''''آج جو تعلیم آپ اِن مدرسوں میں دے رہے ہیں، آپ وقت کی چال سے کیسے جوڑ سکتے ہیں جنہیں جوڑ سکتے۔۔۔۔ کوئی تعلیم کامیاب نہیں ہوسکتی ،اگروہ وقت اورزندگی کی چال کے ساتھ نہو۔'' (روزنامہ' خبریں'اانومبر ۲۰۱۵)'

ینومبرها بی کے مضمون کے اقتباسات ہیں۔ تہذیب الاخلاق اپریل ۲ام بی کے ایک مضمون میں علی گڑھ اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسرڈ اکٹرعبید اللّٰد فہد لکھتے ہیں :

(۱) "مدارس میں تجدید کاعمل متقاضی ہے کہ .... نصاب کی اصلاح میں ایس تبدیلیاں ہوتی رہیں جومرورِ زمانہ کاسا تھدے سکیں۔" (بدلتے مالات ... ص ۳۳) (۵) جناب سیرسلمان حسینی ندوی اور نصاب تعلیم

کچھ جناب سیرسلمان حسینی ندوی کی کتاب''ہمارانصاب تعلیم کیا ہو؟''اور بعض خطاب سے متعلق عرض کرناضروری ہے؛ کیوں کہ پیے عہدِ حاضر میں اہل زیغ کی طرف سے ریفار میشن کے حوالہ سے خلط والتباس پیدا کرنے والی ایک نما ئندہ آواز ہے۔ اِس کے تجزید و تنقید سے امید ہے کے اِس باب میں ماضی وحال تمام پیدا شدہ اور آئندہ ہیدا ہونے والے خلجانات اور ظاہر کے جانے والے فکری التباسات رفع ہوجائیں گے۔موصوف نے علماء کے لیے عصری تعلیم کی ضرورت پر ججت تمام کرنے کے واسطے کتاب مذکور کے ص ۸۱ پریکھ دیا کہ:

(۱) د مسلمان کسی دور میں بھی عصری علوم سے بے گانٹہیں رہے۔''

لیکن موصوف کوجس بات کی شکایت ہے، اُس کے لیے بیتاریخی استشہاد درست نہیں؛ کیوں کہ سلمان اب بھی کہاں ہے گانے ہیں۔ سرسید کے ذریعہ مدرسۃ العلوم کے حوالہ سے کیا گیاسارا کام کس چیز کوظا ہر کرتا ہے۔ پھر علی گڑھ پر انہوں نے یہ ہے تی تبھرہ کردیا کہ وہاں سے کوئی سائنس دانوں کی ایک فہرست دی جاسکتی ہے جنہوں نے تی دریافتیں کی دال پیدانہیں ہوا۔ حالاں کہ خودعلی گڑھ اور علی گڑھ کی گڑ ہوں ہے والے مسلم سائنس دانوں کی ایک فہرست دی جاسکتی ہے جنہوں نے تی دریافتیں کی ہیں اور اہم دریافتوں اور ایجادات میں موثر رول ادا کیا ہے۔ البتہ اِس بات کا کہ ''مسلمان کسی دور میں بھی عصری علوم سے لے گائے نہیں رہے۔''تحقیق جواب جانے کے لیے ملاحظ ہو محقق معاویہ سلمہ خصص فی الحدیث ومدرس مظاہر علوم سہار نپور کامضمون ''بھارا نصاب تعلیم''

(۲) مزید لکھتے ہیں: ''وہ ہرضروری علم کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے رہے، اور اُس کے مضراثرات سے بھی بچنے کی فکر کرتے رہے۔'' (ص۸)

یہی اب بھی ہونا چاہیے، علی گڑھ کی تحریک اور اُسی کی آواز میں آواز ملا کرا تھنے والی ندوہ، دونوں کواب بھی بہی کرنا چاہیے، کہ دین کے تحفظ کے
لیے عقلی علوم حاصل کریں ۔عصری فنون سے غرض طلب جاہ نہ ہو، دین میں تاویل وتحریف نہ ہو، فاسد مغر بی اصولوں کی تائید نہ ہو۔ اور اگر ندوہ نے یہ محسوس
کرلیا ہے کہ علی گڑھ نے اِن ترجیحات کے باب میں غفلت برتی ہے، تو خود اُسے اِن چیزوں کی طرف تو جہ کرنی چاہیے۔

(۳)''ابتدامیں علماء نے اگر کسی علم سے متعلق منفی رویہ اختیار کیا، تو اُس کے مضرا ثرات کے غالب پہلو کی بنیاد پر کیا؛ کیکن بعد میں اُن ہی کے شاگردوں اور ماننے والوں نے اس علم کو ضروری سمجھا۔ امام شافعی نے ''علم کلام'' سے دورر ہنے کی تاکید کی، اور اُس کے پڑھنے کی ممانعت کی؛ کیکن امام ابوالحسن اشعری شافعی سے لے کرامام غزالی، امام نووی اور ابن حجر اور تمام علمائے شوافع نے اس کو ایک ضرورت اور وقت کا تقاضہ سمجھا اور اس کے بغیردین کی حفاظت پر اندیشہ ظاہر کیا۔'' (ص۸)

مولف سلمان حسینی صاحب نے یہاں التباس پیدا کیا ہے۔جس بنیا دپر حضرت امام شافعیؓ نے علم کلام سے دورر ہنے کی تا کید کی تھی وہ علت جب مجھی پائی جائے گی جمکم و ہی رہے گا، یعنی اعمال میں ضعف، اور علم کلام کے مسائل میں غلووانہا ک اور علم کلام میں ایسے مسائل کااضافہ جن کے جواب پروہ شرعاً مضطر نہ ہوں۔ اور جو جواب منع کے درجہ میں ہوں انہیں ضروری اور قطعی حیثیت دینا وغیرہ، بیوہ امور تھے جس کی وجہ سے امام شافعی نے روکا تھا، اور متکلم کے پیچھےنما زمکروہ بتائی تھی۔اورایک امام شافعی کیا، اِس آخری دور میں حضرت امام ِربانی رشیداحمد گنگو ہی رحمۃ اللّدعلیہ نے بھی اسی وجہاس فلسفہ سے جو سے نہایت شدت کے ساتھ روکا، آپ کے الفاظ بیہ تھے:

''فلسفہ محض بے کارہے، اِس سے کوئی نفع معتد بہ حاصل نہیں، سوائے اِس کے کہ چارسال ضائع ہوں، اور آدمی خرد ماغ، غیی دینیات سے ہوجائے، اور کلماتِ کفریز بان سے ککال کرظلماتِ فلسفہ میں قلب کو کدورت ہوجائے، اور کوئی فائدہ نہیں۔'' ( اِس اقتباس کوفاضل موصوف نے بھی نقل کیاہے دیکئے ص ۱۳۳) یہ بات اگر اب کسی کے اندر ہوتو اب بھی و ہی حکم رہےگا۔ چنال چہ اِس واقعہ کاذکر کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ نے

فرمايا

''ایک بارحضرت گنگو بی قُدِس سِرُّ ہ نے دیو بند کے نصاب سے بعض کتب فلسفہ کو خارج فرمایا تو بعض طلبہ حضرت مولانامحمد یعقوب صاحب سے شکایت کرنے لگے کہ حضرت ( گنگو بی ) نے فلسفہ کوحرام کر دیا۔ فرمایا: ہر گزنہیں؛ حضرت نے نہیں حرام فرمایا؛ بلکہ تمہاری طبیعتوں نے حرام کیا ہے۔ ہم تو پڑھاتے ہیں اور ہم کوامید ہے کہ جیسے بخاری اور مسلم کے پڑھنے میں ہم کوثواب ملتا ہے، ایسے ہی فلسفہ کے پڑھنے میں بھی ملے گا۔ ہم تو اِعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔'' (ملفوظات جلد ۲۹ ص ۱۶۲۱)'

اِس پرمفصل کلام امام قاسم نانوتوی کے ایک مضمون کے ذیل میں آئندہ آر ہاہے۔

کیامغرب کی اندهی تقلید درست ہے اور اپنی ہوائے نفسانی کے مقابلہ میں اکابر کی فہم پراعتماد نا درست؟ (۴) ''قرآن میں اندھی تقلید کوبراٹھ ہرایا گیاہے۔''(۲۰۰۰)

اندھی تقلید جوخلاف دلیل یعنی دلیل صحیح کے معارض ہو، وہ تو مذموم ہے ہی ؛کیکن موصوف اِس لفظ کی آٹر میں صحیح اصولوں سے ہٹا کرمغرب کے باطل اصولوں پرلانا چاہتے ہیں۔فرماتے ہیں:

" کسی اور مذہبی کتاب میں فطرت کے مطالعہ پر اِتنا زور نہیں دیا گیا ہوگا جتنا قرآن مجید میں ہے۔ سورج ، چاند، سمندر کی موجیں ، دن اور رات کے چمکتے ہوئے ستارے ، دکتی فجر ، پودے ، حیوانات ، تمام ہی قوانین فطرت کے تالع بنائے گئے ہیں۔'' (ص ۸۱)

''اندھی تقلید'' کے سلوگن کے پیچھے'' قوانین فطرت'' کے دریافت کی یہ وہ ترص ہے جس نے پورپ کو آخرت کی مقصود بیت کے الکار ، خدا کے احکام کی تغییل سے باغی کر کے چھوڑا۔ اُن کے ذہنوں میں یہ بات جی ہوئی ہے کہ قوانین فطرت اور فطرت کے راز ہائے سربستہ ہمیں اس لیے دریافت کرنا ہیں کہ خدائی احکام اور مذہبی عقیدوں سے انسان لین زہو سکے اور اِن قوانین فطرت کے سہارے بی انسانی مفادات متعین کر سکے قوانین فطرت کی ایس کہ خدائی احکام اور مذہبی عقیدوں سے انسان لین فطرت کے سہارے بی انسانی مفادات متعین کر سکے قوانین فطرت کی دریافت کو دریافت کا ذریعہ سائنس ہے ، اور سائنس کا حال یہ ہے کہ اس کے اصول ، دلائل اور مسائل بعضے فئی ، بعضے وہی اور بعضے خلاف دلیل بھی ہیں ، جن پر مفصل کلام امام قاسم نانوتو گی اور کیم اللہ مت حضرت مولانا اشرف علی تصانوی کی تصنیفات میں موجود ہے ۔ اہل حق نے تو کبھی تقلید ہے جا یا اندھی تقلید کی حمایت کی کمایت کی مغربیں ، کبیس کرچے ''درکھی فیر'' '' معادنِ ثلاث ور'' مون اور محقیقاتی ہدف کے تحت موصوف کے پیش نظر ہے ۔

''صحابہ نے صنور بھالٹھ کے باتھا کہ چاند کے گھٹنے، بڑھنے کی کیاوجہ ہے؟ اِس پر یہ آیت (یَسْئَلُو نَکَ عَنِ الاَهِ لِلَهُ اَلِمُ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اِلْمَ اَلَى اَلْمَ اَلَى اَلْمَ اَلَى اَلْمَ اَلَى اَلْمَ اَلَى اَلْمَ اَلَى اَلْمَ اَلَى اِللَّمِ اَلَى اللَّهُ اِللَّى اَلَى اَلَى اللَّهُ اَلَى اَلَى اللَّهُ اللَّهُ اَلَى اَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَلَى اَلْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

کچھ کرنا چاہتے ہیں جوان کے پیش رو چاہتے تھے۔سلف کے صحیح اصولول کی تقلید کے مقابلہ میں حالی پہلے ہی کہہ چکے تھے: '' آؤپیروئ مغرب کریں''اور جم بتا چکے ہیں کہ جس طرز اور روش کوایک مرتبہ سرسید، حالی اور شبلی قائم کر چکے ہیں، بعد کے مفکر اُسی کی پیروی کررہے ہیں؛ خواہ وہ سائنس سے واقف نہ جوں،قوانین فطرت کے inductive method اور اُس کے مقابلہ میں افاران کے حدود و اصول اُن کے قابو سے باہر ہوں۔افسوس!مغرب کی اندھی تقلید درست قرار پاگئی اور اپنی ہوائے نفسانی کے مقابلہ میں اکابر کی فہم پر اعتاد نا درست، فیا است اُن

## نصاب درس کے ادوار:

يل:

جناب سلیمان حسینی ندوی نے مدارس میں پڑھائے جانے والے نصابِ درس کے پانچ دور قائم کیے ہیں۔ دور سوم کاذ کر کرتے ہوئے لکھتے

''اس دور'' کے نصاب درس پرایک ہلکی نظر ڈالنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے نصاب درس کا تذکرہ کافی ہوگاجس کا تذکرہ انہوں نے ''اس ہیں انہوں نے'' فلسفہ'' شرح ہدایۃ الحکمۃ''، کلام ہیں'' شرح عقائد نسفی مع حاشیہ خیالی'' و''شرح مواقف''،... طب ہیں ''موجز القانون'' کا تذکرہ کیا ہے۔''اس ہیں انہوں نے' حکمت میں ''موجز القانون'' کا تذکرہ کیا ہے۔''' پوتھا دور بار ہویں صدی ہجری سے شروع ہوا۔اس کے بانی ملا نظام الدین تھے۔''اس ہیں انہوں نے' حکمت میں ''معین کی مناز کا مناز کرہ کیا ہے۔'' سالم ہیں انہوں نے' حکمت میں ''معین کرہ کیا ہے۔'' سالم ہیں انہوں نے ''شرح عقائد اولی'' ''شرح مواقف'' اس کے بعد پانچواں دورقائم کرتے ہوئے مولف چھین'' باب اول ... کلام ہیں''شرح عقائد ملالی'' ''میرز اہد'' ''شرح مواقف'' اس کے بعد پانچواں دورقائم کرتے ہوئے مولف رقطرا زہیں: ''یہ اسلامی تعلیم گاہوں میں دائے ہے۔ اس نصاب ہیں گزشتہ نصاب کے مضابین اوراس کی اکثر کتابوں کے ساتھ جونما یاں تبدیلیاں ہوئیں ( اُن وی کا آج تک اسلامی تعلیم گاہوں میں دائے ہے۔ اس نصاب ہیں گزشتہ نصاب کے مضابین اوراس کی اکثر کتابوں کے ساتھ جونما یاں تبدیلیاں ہوئیں ( اُن میں۔ نس مناظرہ ہیں'' رشید ہے۔'' دریکھے :صاب عاس اور ہیں کیا ہے۔

# اضطرابات سلمان حسینی بشکلِ التباسِ فکری التباس = افلسفه کی ضرورت اورعلم کلامکی ما جیت میں مغالطه

د علم کلام کے متعلق سبھی جانتے ہیں کہ سلمانوں کاوہ ایک فلسفہ ہے، اور بیوا قعہ بھی ہے کہ جب ' دعنصریات' و' کا کنات الجو'' تک کے مباحث کلامی کتابوں کے اجزاء بنادیے گئے ہیں، تو اُس کے فلسفہ ہونے میں کون شبہہ کرسکتا ہے۔'' (ص ۹۵)

## التباس=٢ زمانه كي تبديلي كامغالطه

درس نظامی میں ''نصاب کابڑا حصہ علوم عقلیہ پر مشمل تھا، جونہ صرف یہ کہ یونان کے برآمد کردہ علوم تھے؛ بلکہ اکثر مسلمان مصنفین جنہوں نے اِن علوم سے اشتغال رکھا، خوش نام اور صحیح العقیدہ مذتھے۔اس سب کے باوجودا گرعلاء نے اِن علوم وفنون کو جزءِ نصاب بنایا، اور یہ کتابیں داخل نصاب کیں، تو دوبا توں میں سے کوئی بات ہی اس کا سبب ہوسکتی ہے:

(الف) یاعلاء اِن کتابوں سے اِتنامرعوب ہو گئے تھے کہ یان میں یونانی وایرانی پلغار کے مقابلہ کی طاقت اس قدر جواب دے چکی تھی کہ ان کونصابیات کا جائزہ لینے کی بھی ہمت یہ ہوئی۔

(ب) یا علاء ایسے نباض دوراندیش، اور معاملہ فہم تھے کہ ہر دور کے عصری علوم اوراُس کے تقاضوں اور ضرورتوں کو پوری طرح تھجھتے تھے، اوراُن کے مطابق اپنے نصاب درس میں تبدیلیاں لاتے تھے، اگر چہاس اقدام میں اندیشہائے دور درا زبی کیوں نہ پائے جاتے ہوں، اوراس نصاب کے بعض اوقات بعض کیے ذہنوں پر مضراثرات ہی کیوں نہ مرتب ہوجاتے ہوں، منطق وفلسفہ نے عام طور پر بے دینی، غفلت، ادعا اور جھوٹا پندار پیدا کیا ہے؛ لیکن اس دور میں ان کی ضرورت نے علاء کو جبور کیا کہ دوران علوم سے تغافل نہ برتیں۔''

عرض احقر:= پہلی بات قطعا غلط ہے۔اس پرمتکلمین کی کتابیں شاہدعدل ہیں۔اور پانچویں دور کے نصاب تعلیم کے حوالہ سے حضرت نا نوتو گ کی تصنیفات خوداس کی تغلیط کرتی ہیں۔دوسری بات کا تا نادرست ہے، بانا، نادرست۔درست جو پچھ ہے، وہ یہ ہے: ''علماءایسے دوراندیش،اور معاملہ فہم سے کہ ہر دور کے عصری علوم اور اُس کے تقاضوں اور ضرور توں کو پوری طرح سمجھتے تھے۔''اس کے آگے کی بات مولف کا بپناوہ می تخمینہ ہے'،اوراس پر استدراک یہ ہے کہ نصاب ترتیب دیتے وقت حضرت نانوتو گ کے سامنے دو چیزیں تھیں:

(۱) سائنسی تہذیب پر مبنی مغربی افکار جوجان ڈالٹن کی انیسویں صدی میں اپنے عروج کو پہنچ گئے تھے، جنہوں نے بعد میں بیسویں صدی کے آئنسٹا ئنی عہد (۱۸۷۸ تا ۱۹۵۱) میں کیا کیا کرشے دکھلائے ،اور پیٹر ہگ کی اکیسویں صدی (۱۳۰۲) میں سطی نظر میں حقائق کہی جانے والی اشیاء کوزیر وزبر کر کے رکھ دیا، اُن کے مقابلہ میں ایسے اصول متعارف کرائے جائیں جن پرزمانے اورا کشافات کی تبدیلیاں اثراندازیہ ہوں۔

> (۲) علوم جدیده اور قواعد تدن کی راه سے پیش آنے والے مغالطوں اور التباس فکری کو دفع کرنے کی صلاحیت کا پیدا کرنا اِ دونوں باتوں میں یہ نصاب کا میاب ہے یا نہیں ، اِس پر گفتگو آئندہ ''مشورے اور تجویزیں'' کے تحت کی جائے گی۔

# التباس ٣=عقلي ومنطقي علوم مين تغيرات كامغالطه

: (الف) دوعقلی ومنطقی علوم تو اِن میں تغیرات ہوتے رہتے ہیں،..لہذا اِن مضامین میں جوفر سودہ اور تجربات کی روثنی میں مفروضات ؛ بلکہ بے بنیا د ثابت ہو چکے ہیں، اُن کو درس میں جگہ دینا، اور اِس طرح حقائق وتجربات کے خلاف مفروضات کی بحث کرتے چلے جانا، اِضاعتِ وقت؛ بلکہ لم آمیز جہالت ہے۔'' (ص۹۸)

عرض احقر=مولف کامذ کورہ تجزید درست نہیں۔اصولِ موضوعہ بدلانہیں کرتے ،منطق قواعدِ عقلیہ ومیزانیہ کانام ہے، وہ توکسی حال میں نہیں

، ہاں کوئی شخص مقدمات کی ترتیب میں یا قواعد کے اطلاق میں خطا کرے، یاذ ہن نارسا کوتا ہی کرے، جبیبا کہ بعض منطقیوں نے ایسا کیا ہے، اُس کی مثالیں بھی ہم نے ذکر کی ہیں، یہ اُن کی خطاہے۔ اِس باب میں خطقین کے اقوال ودلائل پرنظرر ہنا ضروری ہے۔اورعقل وفلسفہ کے مسلمات اور اصولی قواعد بھی ایسے ہیں کہ تبدیل ِ زمانہ، اقوام، مذا ہب، اکتشافات و تحقیقات کے بدلنے سے وہ بھی نہیں بدلتے۔ ہاں بعض مسائل میں فلاسفہ نے غلطی کی ہے

اوربعض میں متاخرین متقدمین کامطلب نہیں سمجھے،ایسی بعض جگہوں کی نشاند ہی محققین کے کلام میں بسہولت مل جائے گی۔

التباس: (ب) اورایک التباس یه پیدا کیا که تبدیل موجانے والے مسائل کی ندمثالیں ذکر کیں ،اور ند ہی فلسفه ٔ قدیمه اور فلسفه ٔ جدیده کی نوعیتوں میں کچھ فرق کیا۔ایک ہی لاٹھی سے دونوں کو ہا نکتے ہوئے یہ کھودیا کہ:

' دعقلی و منطق علوم میں' تغیرات ہوتے رہتے ہیں، مضامین بھی بدل جاتے ہیں اور اُسلوب بھی ، جیسا کہ فلسفہ تقدیمہ اور فلسفہ جدیدہ کا حال ہے۔' (ص۹۹)

عرض احقر = حالال کہ دونوں میں فرق کرناضروری تھا جس کا ذکر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ نے کیا ہے، وہ فر ماتے ہیں:

' فلسفہ تدریم کے اصول علی ہیں۔ ان کی بناء پر جواستجاد ہوتا ہے وہ علوم ہی سے رفع ہوجا تا ہے۔ مگر اس سے صرف عقل کوقناعت ہوجاتی ہے جو کہ داقع میں

کا فی ہے لیکن فلسفہ جدیدہ زیادہ تر بلکہ تمام تر بزعم خود مشاہدات کا پابند ہے اور بزعم خود اس لئے عرض کیا کہ داقع میں وہ اس کا بھی پابند نہیں چناں چہا دہ کہ متعلق اکثر احکام محض خزانی و خیالی ہی ہیں تا ہم اس کونا زہے کہ میں لے دیکھے نہیں بانتا اس لئے ایک وہ تحض جس نے اول ہی سے عقل کوچھوڑ کر حواس ہی کی خدمت کی ہووہ ( تمام امور تی کہ ۔ ) باب معجزات میں بھی ان کے نظائر کے مشاہدات کا جو یاں رہتا ہے اور بدوں اس کے اس کی قوت و ہمیہ کوقناعت نہیں موتا۔ ... ' لا بوادر النواور دے دوم)

البته بیضرور ہے کہ فلاسفہ نے اپنے خیالات کے تحت بعض اصول قائم کیے اور اُن پر بنار کھ کر فاسد شم کے مسائل اور دلائل بیان کر دیے ؛ کیکن بیہ بات فلسفہ ٔ جدیدہ میں فلسفہ کدیمہ سے بھی زیادہ ہے ، اور اسی لحاظ سے فلسفہ ٔ جدیدہ کا ضربھی بڑھا ہوا ہے ۔ حکیم الامت حضرت تھا نوی کی کھتے ہیں :

"كماتضر الفلسفةالقديمة(فانمسائلهاو دلائلهافاسدةمبنيةعلى الفاسدة) تضر الفلسفةالجديدةا كثر منها." (تلخيهات عشرص ١٢٢٠)

اگرموقع ہوتا توحضرت تھانوی کے اِس متن کی شرح تقابلی مطالعہ کے ساتھ بیان کرتا۔

التباس (ج) انگریزوں کے زمانہ میں مسلمانوں کے 'خالص دینی علوم کے تحفظ کی فکر'' کے نتیجہ میں:

'' اُن کا نصاب دعملی کا شکار ہو گیا۔ایک طرف دین کے وہ علوم تھے جن پرعمل کیا جاتا ہے، دوسری طرف وہ فلسفیا یہ علوم جن پرصرف قیل وقال ہوتی ہے۔ اُن کا زندگی کے تجربات اورعمل سے کوئی تعلق نہیں، وہ یونانیوں کے جاہلیت زدہ علوم کا خلاصہ ہونے کے علاوہ کچھنہیں۔''

عرض احقر= بہاں پر بھی خلط و التباس سے کام لیا گیا ہے؛ کیوں کہ تمام شرعیات دواجزاء پر مشتمل ہے۔ (۱) جزء کمی و اعتقادی۔ جزء کمی میں فلسفہ اورعلوم عقلیہ کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تا کہ غیروں کی طرف سے پیش آنے والے مذہبی جملوں کا جواب دیا جا سکے۔ اِسی ضرورت سے مدرسوں میں فلسفہ اورعقلی علوم پڑھائے جاتے ہیں، الیں صورت میں اِن کو 'دیونانیوں کے جاہلیت زدہ علوم کا خلاص' ، کہناا گراس معنیٰ میں ہے کہ علم کے نام پر اُسی جاہلیت کو اہلی مدارس اختیار کے ہوئے ہیں (اور بظاہر مولف کی یہی مراد ہے ) ، تو یہ خط مغالطہ اور اتہام ہے۔ قدماء کی کتابوں میں کیا کچھ ہے، سر دست اِس سے بحث نہمیں، اس وقت تو دورِ حاضر کے ہی مسائل پیش نظر ہیں، انہمیں کوسا منے رکھئے ، اور اصول عقلیہ و فلسفیہ کو حالاتِ حاضرہ کے مسائل پر اِطلاق و اِنطباق کی ٹیم حضرت نا نوتو گی اور حضرت تھا نوگ کی تصنیفات سے حاصل سے جنے ، پھر بتا تے کہ شریعت کے جزیم علی واعتقادی پورے طور پر انہی اصولوں کے ذریعہ مخفوظ ہیں کہ نہمیں ، اور شریعت پر واقع ہونے والے تمام اعتراضات انہی اصولوں کے ذریعہ دفع وظ ہیں کہ نہمیں ، اور شریعت پر واقع ہونے والے تمام اعتراضات انہی اصولوں کے ذریعہ می خوظ ہیں کہ نہمیں ، اور شریعت پر واقع ہونے والے تمام اعتراضات انہی اصولوں کے ذریعہ مخفوظ ہیں کہ نہمیں ، اور شریعت پر واقع ہونے والے تمام اعتراضات انہی اصولوں کے ذریعہ موجوباتے ہیں یا نہیں۔

# التباس= ٢ دورقاسم كي آخري تحقيقات كامغالطه

مولف نے بعض متضاد باتیں کھی ہیں، مثلاً فرماتے ہیں:

''ہمارے جن بزرگوں نے اپنے دور میں علوم عقلیہ کی طرف تو جہ کی ، آنہوں نے اپنے دور کی آخری تحقیقات مدنظر رکھیں۔اور عقل پرستوں کا طاقتور جو اب فراہم کیا۔'' بھر مولانا گیلانی کے اقتباسات سے استناد واستشہاد کرتے ہوئے ، مذکورہ' علوم عقلیہ کی طرف تو جہ'' کے باب میں کسی قدر اِستدراک فرماتے

#### ہوئے لکھاہے:

''لیکن عقلیت کے خلاف اُن کاسارا کلام جیسا کہ پڑھنے والوں پرخفی نہیں سراسرعقلی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہی حال شاہ ولی اللہ اور مولانا محمد قاسم رحمة اللہ علیہ جیسے بزرگوں کا ہے، کہ نشانہ وہی غلط عقلیت ہے جس میں لوگ مذہب کے باب میں بھی مبتلا ہوجاتے ہیں؛ کیکن عقلیت کی تردید جب تک خوداسی عقلیت کی راہ سے نہیں کی گئی ہو، الیسی تردیدوں کواپنے زبانہ میں بھی پذیرائی میسرنہیں آتی۔''

عرض احقر = مولانا کہنا ہے جائے بیں کہ حضرت نا نوتو گ نے جوعقلیت سے کام لیا ، وہ اس دور کی ضرورت تھی بلیکن اب زمانہ سائنس کا ہے۔
مگر معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا کہنا ہے چاہیں کہ حضرت نا نوتو گ نے جوعقلیت کی تردید میں اورجس بدلے ہوئے زمانہ ٹی بیٹی آیا ہے، ہمارا بیز مانہ اُس کا توسیعہ ہے۔ اورسائنس کے جینے اصول اور مسائل آتے جلے جارہے ہیں ، ہواہیں بات کرنے ہے کچھے اصل نہیں ؛ تجربہ کرکے دیکھا جائے کہ حضرت نا نوتو کی کے اصول پررکھ کردیکھا ہوا ورحل نہ ہوا ہوں اور مسائل آتے جلے جارہ سائل ہے گئے تھا ہوا ہے جارہ کو کی مسئلہ اب تک ایسال خدر کا جے حضرت نا نوتو گی کا کام اُن تبدیلیوں کے علام مسائل کے لیے کفایت کرتے ہیں اُن ہمیں۔ چھے تو سائنس کا کوئی مسئلہ اب تک ایسال خدر کا جے حضرت نا نوتو گی کا کام اُن تبدیلیوں کے ناخو میں سامنے آیا ہے جن کا طل سرسیدا تھونا کی فاط عقلیت کے ساتھ جدید کالعبل لگا کرا پی ریفار میش تحریک کے ذریعے بیش کررہے تھے۔ ایس صورت سامنے آیا ہے جن کا طل سرسیدا تھونا کی فاط میں تھا کہ کارہ کیا گا کرا پی ریفار میش تحریک کے ذریعے بیش کررہے تھے۔ ایس صورت سیل سرسیدکا کام اگر جدید عالات بیں جدید اس کے مسائل اورسائنس اصول جہاں ائلی مغرب کے تماول کا جواب بیل موردہ عقی اصولوں پر بھی کیسے قرار پایا؟ بلکہ کامقا لیہ کرنے کے لیے ( اُن کے مدافعین کی نظر میں تھا ) تو عین اُس زمانہ میں مورک کا جورہ سے دوبل کا کام فرصودہ عقی اصولوں پر بھی کیے التباس کی تھر بے اور مشاہدوں ہے گئے البتاس کی تھر ہے اور مشاہدوں ہے گئے البتاس کی تھر ہے اور مشاہدوں ہے گئے والتباس کی تھر کے اور مشاہدوں ہے گئے والتاس کی تھر ہے اور مشاہدوں ہے تو ثیق و تا تیہ ہو تے ایک طرف آن اصولوں کوئن کو حضرت نا نوتو گی نے استعال کیا ''دیوں تھے تھے تھات مدنظر کھیں ۔ اور مقل پر ستوں کا طاقتور جواب فراہم کیا '' لیکن دوسری طرف اُن اصولوں کوئن کو حضرت نا نوتو گی نے استعال کیا ''دیوں کے اہلیت اُن کی کو خورت نا نوتو گی نے استعال کیا ''دیوں کے جائے کہ واب کے استعال کیا ''دیوں کے جائے تھوں کے ان اور کیا جائی کے مقرات نا نوتو گی نے استعال کیا ''دیوں کے استعال کیا دوبر کے جائے تھی مقرار نے آئی کوئی کوئی کیا گئے۔ ان کیا کیا کہ کوئی کوئی کوئی کے در بھی تارہ کیا ہے گئے۔ ان کے در بعل کیا گئے کوئی کے در بھی کیا گئے کیا گئے کہ کوئی کے در بیا گئے کوئی کیا گئے کہ کیا گئے کوئی

# التباس=۵ سرسيد كى بےاحتياطى اورعلاء كے قصور فہم كامغالطہ

''سرسید بھی علقہ علاء ہیں ہے تھے، اگروہ شریعی امور میں بلا اِستحقاق جہہد نہ بنتے۔ اور ہمارے دیگر علاء ان کے کام کو خارج از دین نہ قرار
دیتے۔ اور آگے بڑھ کرکا کنائی علوم اور تشریعی علوم کے معاون علوم کے مرکزی حثیت سے علی گڑھکا کے کو بول کر کے، اُس کو بھی اپنے فکر وعمل کے زیرِ عکی اللہ اللہ اللہ کے اور علی معام اور تشریعی علوم کے مواد کی ایسے کہ کردر کھا بخر در کھا بخر در کھا بخر در کا گئی ہیں۔ '(۲۵۸)
عرضِ احتر = فیاللہ سف! بیز مانہ کی ستم ظر لفی نہیں تو اور کیا ہے کہ ''د جنوں کا نام خردر کھا بخر در کا جنوں ۔''امروا قعہ یہ ہے کہ جن اصولوں پر حضرت نانوتو گئی نے تو اُن سے کام کھال لیا؛ ور نہ در حقیقت وہ جاہلیت زدہ نانوتو گئی نے اپنے دور کے باطل افکار کور د فر مایا ہے، وہ اصول الیے نہیں ہیں کہ حضرت نانوتو گئی نے تو اُن سے کام کھال لیا؛ ور نہ در حقیقت وہ جاہلیت زدہ فرسودہ تھے، ہر گڑنہیں؛ بلکہ وہ اصول الیے اٹل ہیں کہ اُن کی اطلاقی حثیث ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ستر ہو ہیں اور اٹھار ہو ہیں صدی عیسوی میں شریعت مزاحم جو مسائل اور افکار تھے، وہ ، مغر بی محققین کے وضع کروہ اصولوں پر بہنی تھے، (جن کی اشاعت انیسو ہی صدی میں ہند وستان میں ہوئی ، اور جن کے ساتھ سرسید نے تطبیق اور مصالحت کی روش اختیار کی ، دو سری طرف حضرت نانوتو گئی نے اُن کا خجز بیکر کے، اُن کا کھر ااور کھوٹا واضح کیا۔ اور شیح کے ساتھ سرائی ضرور پیدا ہوئے، اُن کا کھر ااور کھوٹا واضح کیا۔ اور شیح کے ساتھ سرائی ضرور پیدا ہوئے ، لیکن اُن کا شریعت کے ساتھ مزاحمتی پہلوائی اٹھار ہوئی اور انیسو ہیں صدی کے مغر بی اصولوں پر بینی تھا۔ اِس سے معلوم ہوا کہ مسائل ضرور پیدا ہوئے ، لیکن اُن کا اُخر ایکن اُن کا شریعت کے ساتھ مزاحمتی پہلوائی اٹھار ہوئی اور انیسو ہیں صدی کے مغر بی اصولوں پر بینی تھا۔ اِس سے معلوم ہوا کہ مسائل ضرور پیدا ہوئے ، لیکن اُن کا اُخر اُن کی اُن کا اُخر اُن کی اُن کی اُن کا کھر اُن کی اُن کی اُن کی کا کھوٹ کے مسائل ضرور پیدا ہوئے کی کو اُن کی کی اُن کو اُن کی کی اُن کو کی اُن کو کی اُن کی کو کی اُن کی کو کی اُن کو کی کی کو کی کے کی کی کی کو کی اُن کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو ک

ان '' کامذہب اہلی یورپ کی سائنس تھی ۔۔۔ اگریشخص دینیات میں دخل نددیتا، تو کام کاشخص تھا۔ مگر برا کیاجو دینیات میں دخیل ہوا، یہ کیاجانے تفسیر کو۔''
وجہ یہ ہے کہ اِس (شخص) کی تحصیل مقاماتِ حریری اور مختصر المعانی تک ہے۔ ایسا شخص تفسیر لکھنے لگے، توجما قت نہیں تو اور کیا ہے؟'' ( ملفوظات جلد ۱۹ ص ۸۳ )
اُن کی یہ ادھوری تعلیم حالی کو بھی تسلیم ہے ۔خواجہ حالی تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ سرسید کی تعلیم ناقص تھی اور اُچاہے طریقہ پرتھی ؛ یعنی پڑھائی کی طرف وہ
مائیل نہیں تھے؛ بھراُس کے بعد کا مطالعہ اور فکری اٹھان ، جو کچھ بھی ہوا ، وہ خودر وطرز پرتھا ( دیکھئے دیات جادید۔ )۔

مولف سلمان حسینی کا کہنا ہے دیو بنداورعلی گڑھ دونوں کی غلطیوں اور ضداضدی کے نتیجہ میں دو طبقے وجود میں آئے: 
''جن کے خلا کو پر کرنے کے واسطے ندوہ کے نام سے تحریک شروع کی گئی تھی۔'' (۲۵۸)

## ندوه کی برزخیت

اب اِس کی بھی رودادس لیجئے کہ وہ دو طبقے ( دیوبنداورعلی گڑھ) تو ویسے ہی رہے؛ یعنی اپنے طرز پر قائم رہے؛ البتہ ندوہ کی برز حیت آج تک کسی کے بچھ میں نہ آئی۔ شیخ محمدا کرام لکھتے ہیں:

''ندوه کادعوی تھا کہ قدیم وجدید یابالفاظ دیگر دیو بندوعلی گڑھکا جموعہ ہوگا؛لیکن جس طرح آ دھا تیتر، آ دھا بٹیر، ندا چھا تیتر ہوتا ہے، ندا چھا بٹیر۔ ندوه میں نیس نیمی گڑھ کی پوری خوبیاں آئیس، نددیو بندکی۔.... جب ندوه کی بنیادیں ذرا گہری ہوئیں، اُس نے اپنے آپ کودوسرے اداروں کے مقابلہ میں حریفانہ حیثیت سے پیش کیا۔.... ارباب ندوه کادعوی تھا کہ وہ قوم کے دونوں بڑ نے تعلیمی اداروں سے اشتراکے عمل کریں گے؛لیکن ندوه میں دونوں کی مخالفت ہوتی رہی۔... کیا وج تھی کے علم وروحانیت کاوہ پودا جسے بعض اللہ والوں نے دبلی سے سترمیل دورایک قصبے میں لگایا تھا، بھولتا، بھلتار با۔اورلکھنوی ندوۃ العلوم کا تناور درخت چندون کی بہاردکھانے کے بعد زمین پرآ گیا۔اے عقل چری گوئی، اے عشق چری فرمائی۔''

اور جو بہارد کھائی وہ یہ کہ چند مورخ ،ادیب، صحافی ،عمرانی اوراثری تحقیقات پر بہنی معلومات بہم پہنچانے والے بعض افراد اُس نے پیدا کر دیے ،جن کے اصولوں کا کچھاطمینان نہیں کہ کہاں مغربی اصولِ فطرت کوترجیج دے دیں ،اور کہاں اصول صحیحہ کی پیروی کریں ۔جس نے پُر کرنے کے بجائے مزید بڑی خلیج پیدا کردی ۔ علی گڑھ نے تو کم از کم یہ پیش رفت کی کہ سائنس جانے والے پیدا کیے، صرف ان کا یہ قصور رہا کہ اسلام کا دفاع سائنس کے حوالہ سے نہ کر سکے، دیو بند کی یہ خوبی ہے کہ اُس فکر کے حاملین فلسفہ جانے ہیں ،اور دفاعِ اسلام کے لیے اُس سے خدمت لینا بھی جانے ہیں ؛لیکن ندوہ کے حاملین افسوس ہے کہ نہ سائنس جانے ہیں ، نہ فلسفہ ،نتا بھے جو کچھ ہیں وہ سامنے ہیں کہ صرف مغرب کے فاسدا صولوں کے ساتھ اسلام کی تطبیق کر کے حاملین افسوس ہے کہ نہ سائنس جانے ہیں ، نہ فلسفہ ،نتا بھے جو کچھ ہیں وہ سامنے ہیں کہ صرف مغرب کے فاسدا صولوں کے ساتھ اسلام کی تطبیق کر کے

اُسے بھی خراب کریں، یا حکم معترض علیہ کوا حکام دین سے خارج کر دیں ؟اس کے سوا کچھان کے بس میں نہیں۔اور اِس کا ضرر ظاہر ہے۔ شیخ محمدا کرام بقول کسی صاحب نظر عبقری کے ' نئی تعلیم اور نئی روشنی کا حامل ہے ؟ مگر ذہن ود ماغ متوازن رکھتا ہے''، لکھتے ہیں : ' ندوہ میں نہ جدید کی مادیت آئی ،اور نہ قدیم کی روحانیت ،اوراُس کاعلمی معیار روز بروز تنزل کرتا گیا ( تو دینی معیار کوہم کیا کہیں؟ ف)۔'( موج کوژبحوالہ مدارس اسلامیہ:''مشورےاورگزارشین' صححہ از موجا کو اور کا ناعجازاتی کی معیار کوہم کیا کہیں؟ ف )۔'( موج کوژبحوالہ مدارس اسلامیہ:''مشورےاورگزارشین' کے در موجا کوژبحوالہ مدارس اسلامیہ نامی کی معیار کوہم کیا کہیں؟ ف )۔'( موجا کوژبحوالہ مدارس اسلامیہ نامی کی کی معیار کوہم کیا کہیں ؟ ف )۔'( موجا کوژبر کوانااع ازاح گ

اینے مذکورہ اقتباس میں جناب سیدسلمان حسینی ندوی نے جار باتیں کہی ہیں:

(۱) انہوں نے سرسید کواس قدرقصور وار تو ظہرایا کہ وہ بلااستحقاق مجتہد بن گئے (حالاں کہیے 'بلااستحقاق' کا محاورہ موصوف کے اپنے خیال کے سخت ہے، ورندوہ خود سرسید کے بکثر ت اجتہادات کواور وہ اجتہادات جن اصولوں پر جن ہیں، اُن کو، جناب سلمان ندوی صاحب بھی، ندصرف درست ہی سمجھتے ہیں؛ بلکہ اُن کی تقلید بھی کرتے ہیں۔موصوف کے مضابین بیانات اور 'آخری و گی' ہیں اس کے نمو نے دیکھے جاسکتے ہیں،اورخود اس مضمون ہیں بعض نمو نے ،ہم نے پیش بھی کے ہیں )۔ باتی اُن کو طبقہ علماء ہیں موصوف نے شار کرنا ضروری خیال فرمایا۔ پھر دوقصور علماء کے شار کرائے:

(۲) علماء نے سرسید کے کام کو خارج از دین قرار دیا، یہ اُن کی سنگین غلطی تھی۔

(۳) کائناتی علوم جے سرسیدرواج دے رہے تھے؛ علماء نے ، اُن کے کام بیں تعاون کیوں نہ کیا، یہ اُن کی شکین ترین غلطی تھی جس کی تلا فی ندوہ کوکر نی پڑی۔

#### (٣) و یوبنداورعلی گڑھ کے مقابلہ میں ندوہ کی خیالی برتری کا اظہار

موصوف نے اِن چاروں باتوں کے بیان کرنے میں تلبیسات سے کام لیا ہے۔ ہم نے یہاں صرف پہلے اور چو تھے نمبروں میں کے گئے التباسا ت کونما یاں کیا ہے۔ دوسر نے نمبر کا تذکرہ ڈاکٹر عبید اللہ فہد کے ذریعہ پیش کے گئے التباس نمبر ۵ کے ذیل میں ،تفصیل کے ساتھ کردیا گیا ہے۔ رہا تیسرا نمبر، تو اُس کا تجزیہ اول تو ماقبل میں آ چکا ہے کہ شعور سرسید اور شعور نا نوتوی ، دونوں میں فرق ہے اور دونوں کے اصول الگ الگ بیں۔ سرسید کے اصول مضرت نا نوتوی کی نظر میں فاسد اور باطل ہیں ، اُن کے ساتھ اگر شرکت کی جائے ، توگویا دین اور ایمان سے پہلے رخصت چاہی جائے۔ اور نیز آئندہ التباس نمبر ۸ کے ذیل میں آر باہے۔

#### التباس = : ٢ حقيقت بسندان تجزير كامغالطه

''مولانا گیلانی قدیم نظام تعلیم یعنی درس نظامی کے فارغ لتحصیل تھے، اور ہندوستان کے نظام تعلیم وتربیت پر اُن کی جمیسی نظرتھی کم از کم میرے علم میں کسی دوسرے عالم یا دانشور کا مطالعہ اُن کی وسعتِ نظر کامقابلہ نہیں کرسکتا۔ اور وہ' گھر کے بھیدی' تھے۔ اُنہوں نے وقت کی جدید ترین جامعات کوبھی دیکھا تھا، اور اُن کے نظام کوبھی سمجھنے کی پوری کو ششش کی تھی، اس لیے اُن کا مطالعہ اور تجزیہ بڑا حقیقت پسندا نہ اور جا مع ہے۔ اور اس میں بھی شک وشہبہ نہیں کہ جس وحدتِ نظام تعلیم کی انہوں نے دعوت دی اور تعلیم کی جس شیویت کی پرزور مخالفت کی، ہمارے نظام کی اصلاح کا دارو مدارا صلاً تواسی میں مضمر ہے۔''

عرض احقر = جناب سلمان سین صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولانا گیلانی'' گھر کے بھیدی' تھے، نصاب تعلیم کی لئکامیں کہاں کہاں شگاف ڈالے جاسکتے ہیں، وہ ان جگہوں سے اور دفاعی نظام کی کمزوریوں سے واقف تھے؛ جب اُنہیں' جدیدترین جامعات' کی رویت، اُن کے نظام تعلیم کی ٹہم اور''حقیقت پہندانہ' مطالعہ کی کمک مہیا ہوگئ، تو اُنہوں نے 'نصاب تعلیم کی لئکا'' کو ڈھادیا لیکن سوال یہ ہے کہ'' گھر کے بھیدی'' کے لیے کیاصرف وقت کی جدیدترین جامعات کا دیکھنا ہم بھینا اور''حقیقت پہندانہ' مطالعہ اور تجزیہ پیش کر دینا، پی قلع ڈھادینے کے لیے کافی ہے، یا پہنظرہ بھی ہے کہ کہیں ان کا تجزیہ اہلی زیغ کی صحبت اور مغربی اصولوں سے مرعوبیت کا نتیجہ ہونے کی وجہ سے التباس فکری پیدا کر دینے کا قصور وارنہ ہوا ہو؟ ، اور اُسی کو جناب سید

سلمان ندوی نے ادیبانہ پیرا پیٹن' دھیقت پیندانہ' نہ قراردے رکھا ہو جیرت انگیز طور پراس کا جواب اِ شبات ہیں ہے۔واقعہ ہیں ہے کہ مولانا مناظر ادسن گیلانی پرایک تو علامہ فراہی کی صحبت کی وجہ سے دوسرے علامہ شلی کے بعض شاگر دوں اور صحبت یا فتوں کی صحبت کے اثر ہے بعض فیالات دل و دماغ میں جم گئے تھے۔ اور وہ اپنے وقت کے ائر بمعقولیین کے شاگر دہو نے ،اور تمام تر دفاعی قوت رکھنے کے باوجود عصری علوم سے یک گونہ متاثر تھے۔ اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ اُن کے فیالات میں احوال کی تبدیلی اور موضوعات سے شغف کے والے سے یک گونہ تنوع کر ہاہے۔ چنال اگرچہ یہ بات بھی موجود تھے، اِن سب کے بہاں چہاں عماد الملک وغیرہ کے اثر ات بھی موجود تھے، اِن سب کے بہاں دخقیقت پیندانہ' ادب پایاجا تا ہے جے اگریزی میں Realism کہتے ہیں ،اور اس ادب کی کیا خصوصیت ہے ،اس کاذکر ہم پہلے کر بچکے ہیں ؛ اس کشویت نے اس کتاب ''مسلمانوں کا نظام تعلیم وتر بہت' میں اس ادب کا اثر موجود ہے ،اور اس میں جورنگ بھرا گیا ہے وہ سوائح قامی تک بین تی تی بھی کہ ہوگیا لیے اس کتاب ''مسلمانوں کا نظام تعلیم وتر بہت' میں اس ادب کا اثر موجود ہے ،اور اس میں جورنگ بھرا گیا ہے وہ سوائح قامی تک بین تھی تھو تھے تائی کے ہو میں افسوس ہے کہ وہ مثالیں بیال پیش نہیں کی جا سکتیں جن سے یہ علوم ہو سکے کہ مولانا مناظر احسن گیلائی بعض ایسے افکار کے مامل رہے ہیں جن سے قبر دیو بندگی تر جمانی نہیں ہوتی۔ اس سب کے باوصف ایک مرکزی بات اِس کی تائید میں تو سیدسالمان سینی ندوی کے ذریعہ پیش کے گئے اس فقر موجود ہے کہ:
تائید میں تو سیدسلمان دینی ندوی کے ذریعہ پیش کے گئے اس فقر موجود ہے کہ:

''جس وحدتِ نظام تعلیم کی انہوں نے دعوت دی اور تعلیم کی جس مینویت کی پرزورمخالفت کی ، نهارے نظام کی اصلاح کا دارومداراصلا تواسی میں مضمر ہے۔'' اورمولا نا گیلانی کی بیربات (یعنی علم دین اور دیناوی علوم کی تفریق کا افکار ) دارامصنفین اور ندوہ کی ترجمانی تو کرتی ہے، دیو بند کی نہیں۔ ایسے بھی ان کے متعددافکار ہیں جوفکرسلیمان سے تو مطابقت رکھتے ہیں، قاسم سے نہیں۔

# التباس = 2 مسلمانوں کے نکمے پن کاذمہ دارنصاب تعلیم؟

مولف سلمان حسین قدیم نصاب کے ساتھ بزرگوں کی تربیت کے بعض فوائدونتا نج کاذ کرکرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''صرف اِنہی علوم وفنون پربسنہیں، ہمارے بزرگوں کاطریقہ رہاہے کہ وہ ذہنی تربیت کے ساتھ روحانی تربیت کا بھی اہتمام کرتے تھے اور جسمانی ورزش وتربیت بھی۔''

اسی طرح وہ انگریز جنرل سالومان (سلیمان) کے الفاظ نقل کرتے ہیں کہ

"سالہاسال کے درس کے بعد ایک طالب علم اپنے سر پر جوآ کسفور ڈ کے فارغ انتصیل طالب علم کی طرح علم سے بھرا ہوتا ہے، دستارِ فضیلت باندھتا ہے۔ اور اسی طرح روانی سے سقراط، ارسطو، بقراط، جالینوس اور بوعلی سینا پر گفتگو کرسکتا ہے جس طرح آکسفور ڈ کا کامیاب طالب علم۔ "(ص ۱۰۰)

یقل کر کے پیظا ہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نصاب اگرایک طرف اپنے وقت کی ضرور توں کی تھیل کرتا تھا، تو دوسری طرف بزرگوں کی اُس فیم کا بھی غما زتھا کہ انہوں نے مذکورہ نصاب رائج کرتے وقت، ضرورتِ زمانہ کی موافقت کی ؛ اس لیے وہ جمود و تعطل کے الزام سے بری ہیں، اور اس کا اثر ہے کہ ۔'' حضرت شخ الہند بندوق کا بہترین نشانہ لگاتے تھے۔''

عرض احقر = اب یہ کون کیم کہ مولفِ کتاب مبحث سے متعلق اور غیر متعلق ہر قسم کی باتیں لکھتے ہیں اور یہ محسوس نہیں کرتے کہ کس بات سے اُن کامقدمہ کمز ور ہوجائے گا، شیخ الہند کی مثال اِس موقع پر پیش کرنادرست نہیں تھا۔ یہاں ہم دوباتوں کا جائزہ لیں گے: (۱) ایک تو اِس بات کا کہ حضرت شیخ الہند کے'' بندوق کا نشانہ لگا لینے والی روشن خیالی'' فرسودہ نصاب تعلیم کے رواج سے پہلے کی ہے، یا اُس کے ساتھ ہی جمع ہوگئی۔ اگر ساتھ جمع ہوگئ ہے، تو اِستدلال باطل (۲) دوسر نے نصاب تعلیم پر فرسودگی کا اعتراض مولف کی کسی تحقیق پر مبنی ہے یا بے دلیل تقلید آباء پر۔

(۱) واقعه بيه بكه حضرت شيخ الهنداس نصاب تعليم كفيض يافته بين جس ك متعلق مولف خود يلكه حكي بين كه: "بينصاب تعليم درس نظامي كي

گڑی ہوئی صورت ہے، اور وہی آج تک اسلامی تعلیم گاہوں ہیں رائج ہے۔ "جس سے معلوم ہوا کہ شیخ الہند بگڑے ہوئے نصابِ تعلیم کے ہی فیض یافتہ ہیں۔ اب خیال کرنے کے قابل بیا مرہے کہ جب اِس کے رائج کرنے والے حضرت مولانا محمدقا سم نانوتوی ہیں، اور مولف کے بقول: انہوں نے اس فصل اس کے رائج کرنے والے حضرت مولانا محمدقا سم نانوتوی ہیں، اور مولف کے بقول: انہوں نے اس نصاب کو حالتِ اضطرار میں جاری کہ ایس جاری ہونے والے بگڑے ہوئے نصاب تعلیم کے ساتھ ہی حضرت شیخ الہند کے بندوق کا نشانہ لگا لینے والی روشن خیالی کا ظہور تو ''درس نظامی کی بگڑی ہوئی '' شکل والے نصابِ تعلیم کا ایک بڑا کا رنامہ اور بہترین پروڈ کشن ہوا۔ پھر موصوف کا اِس فیصل کا سبب گرداننا، کیوں کردرست ہوگا؟ جس پر آل موصوف نے بڑا زور لگا یا ہے۔

(۲) دوسرنے نمبر کا تجزیہ اس نصاب پر جناب سلمان حینی ندوی کو جواعتر اضات آج ہیں ، و پی اعتر اضات انیسویں صدی کے شلیفے آخر

ہیں (یعنی ۱۸۸۸ء ہے ۱۸۹۸ء تک سرسیدا تحدال کورہے ، ۱۸۸۳ء ہے ۱۹۱۳ء (آخرِ عمر) تک جبی کورہے ۔ پھر بیے انسین ، آنہوں نے علامہ سیسلیمان

ندوی کی طرف شخل کی جو اسے تیس سالوں تک جو اسے جمولا نامنا ظراحس گیاانی کواپئی نوجوانی ہیں علامہ فرائی کی اور جبی و تبرسید کے فیض یا فتوں

ندوی کی طرف شخل کی جو اسے تیس سالوں تک جو ان کا جو خیال قائم ہوا ، اس کے نتیجہ بیں آئی سال پہلے آئیں علامہ فرائی کی اور جبی انسیدا

کو حید را ) عاشہ (۱) اگر اہل تن بیں ہے تھی کی طرف ایس قسم کے خیالات منسوب ہوں بتورہ ہوئیں۔ آگر و شخص شیول ہوں تو ان ان کے در در کردیے ہائیں گے۔ اور ہیا ہت بھی

فراموش کرنے کے قابل نہیں کہ علامہ شبلی اور ان کے رفقاء نے بوتی تو پی بیٹ کی تیس ؛ اصولی طور پر وہ تمام 'وقعی' 'تجاویز ، سرسیدا تحدفال پیش کر چکے

فراموش کرنے کے قابل نہیں کہ علامہ شبلی اور ان کے رفقاء نے بوتی تو پی بیٹ کی تیس ؛ اصولی طور پر وہ تمام 'وقعی' 'تجاویز ، سرسیدا تحدفال پیش کر چکے

اعترالی مضمون 'الاعترال والمعتر لہ' کی تصنیف ہے جہنا آر ہا ہے۔ دوسرے یہ کہ بیاس وقت بھی نیان میں تصاب ہو تیں موسیدا تر خال ہوں ہوئیں ۔ ایک سید سرسیدی اس تو تی نیان ہوں کو تی نیان ہوں کہی نیان ہوں کہ نیان تو تی اس موسید سیال ہوں کہنا ہوں کو اسے نوال ہوں کہنا ہونا کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہوں کہنا ہو کہنا ہو

اباس موقع پرایک بات تو خیال کرنے کی ہے کہ نصاب تعلیم پرجس وقت پہلی مرتبہ آوازا ٹھی، اور پہلی ہی مرتبہ نہا ہت زوروقوت کے ساتھ اسے فرسودہ باور کرانے کی کوشش کی گئی، اورا پنے اس ایجنڈ ای جمایت میں بزعم خود شوا بدود لائل، واقعات اور شبوت پیش کر کے تمام ملک میں ایک ہیجان برپا کیا گیا، حضرت شخ الهند کی فراغت اُس کے بعد کی ہے، اوروہ اسی متعلم فیہ معترض علیہ نصاب کے فیض یافتہ (Product) ہیں جے سرسید فرسودہ بتا نے کی تحریک چلا چکے تھے ؛ دوسری بات یہ کہ نصاب تعلیم کی تحصیل سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں، نشانہ لگا لینے کے بہت سے واقعات ہیں جن میں نصاب تعلیم کے وکا ٹر کے ساتھ تھی ، وہ جمع ہوگیا ہے۔ چنال چہ حضرت نانوتو کی بھی نشانہ بہت عمدہ لگا تے تھے، انہوں نے تو نصاب تعلیم عبور کرنے سے پہلے ہی لڑکوں کے ساتھ تھیلتے ہوئے ، یہ ملکہ حاصل کر لیا تھا۔ بس ایک مرتبہ انہوں نے عقلی اصول تجھ لیا ، اور نشانہ لگانے میں مہارت حاصل کر لیا ہے کہ انہیں سر سیدا تعدخاں کی نقلیہ میں بہی دکھلانا ہے کہ نصاب لی ، اس کے بعد پھرکوئی اُن سے پیش نہ پاسکا۔ مگر افسوس کہ موصوف نے شاید طے کر لیا ہے کہ انہیں سر سیدا تعدخاں کی نقلیہ میں بہی دکھلانا ہے کہ نصاب تعلیم بی ہوقتم کے نکھے بن کی جڑ ہے۔ چنال چہ بی ظاہر کرنے کے بعد کہ 'مسلمانوں کا نظام تعلیم جمود و محدود یت کا شکار ہوگیا''، موصوف نے بیسی کھی گھود یا

"أس سے فارغ ہونے والے مسجد و مدرسہ کی جہار دیواری کے لیےرہ گئے۔" پہلکھ کر جمود و تعطل کے اسباب کی گفتگو شروع کر دی۔ آئیے دیکھیں موصوف نے اسباب کیا ذکر کیے ہیں۔ التباس: ۸علماء کے جمود و تعطل کے اسباب جناب سلمان حسینی ندوی کی نظر میں

(۱) یے نظرآئے گا کہ جس وقت جان ڈالٹن اور متعدد مغر بی محققین ایٹم کے ذرات کوتوٹر نے میں لگے ہوئے تھے، وہیں یہ بھی نظرآئے گا کہ حضرت نانوتو کی ذی حیات اورغیر ذی حیات (Living & Non living) کی تحقیق کے باب میں سائنس کو چیلنج کر چکے تھے ، وجودیات (Ontology)

کے باب میں جدید فلاسرز کے دلائل کے تمام طلسم توڑ چکے تھے زمان و مکان کی تحقیق اور اجزائے غیر منقسمہ (کائنات کی بنیادی اینٹوں) کے ثبوت کی فراہمی سے فارغ ہو چکے تھے، اور تعدادِ عناصر کی پیشگوئی کرنے والے سائنسداں میڈلیف کی طرح یہ پہلے ہی بتلا چکے تھے کہ سی عظیم حادثہ - جس میں دنیا کا نظام تباہ ہوجائے ؛ مثلاً قیامت آنے – سے پہلے جس چیز کی تجڑ کی عمل میں آئے گی ، وہ چیزوہ نہیں ہوگی جس کے میٹوٹے کا دعوی ہے۔

(۲)اوریہ بھی نظرآئے گا کہ حضرت کی بیاوراس جیسی تحقیقات کے بعد منصرف نیوٹن کے وضع کر دہ بعضے قانون بے دلیل مفروضے نظے؛ بلکہ بعد میں آنے والے سائنس دال ڈالٹن، آئنسٹائن، بہر، ہا کنزاور پیٹر ہگ وغیرہ کے اکتشافات بعضے تواز کاررفتہ نظے اور دوسر بے بعض، حضرت کی تحقیق کے تائیدی اِشارات ہی فراہم کر سکے۔

(۳) نیزییجی معلوم ہوجائے گا کے عقلی علوم تمام اِزموں ،نظریوں ،سائنس کی تمام شاخوں کے وضع کردہ قانونوں اور علوم جدیدہ کے تمام دعاوی و نتائج کو پر کھنے کے لیے ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس معیار پر جب ڈاکٹرا قبال کوسائنسی مسائل پر کھنے کی غرض سے شمس بازغہ کی طرف رجوع کرنے کے خور کے میں آئی ،تو جولوگ شمس بازغہ اور صدرا کی مزاولت درسیات میں ترک کر چکے تھے ، اُن کی طرف رجوع کرنے سے ڈاکٹر صاحب کی پریشانی دور نہ ہوسکی۔اگر ڈاکٹر صاحب مرحوم نے اُن باتو فیق اہل فہم کی طرف رجوع کیا ہوتا جن کوان کتابوں (شمس بازغہ اور صدرا) کی طرف توجہ تھی ، نیز

حضرت نانوتوی کی تحقیقات کی طرف التفات فرمالیا ہوتا ،تو کوئی وجنہیں تھی کہ اُن کی مشکل دور نہ ہوگئی ہوتی۔اور کوئی وجنہیں تھی کہ موضوع سے متعلق آئنسٹائن کی بیس سےزائد کتابیں مطالعہ میں رکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب مرحوم اسلامی نقطۂ نظر کی وضاحت میں تشکی چھوڑ جاتے۔درسیات کی یہی اہمیت تھی جس کے پیش نظر فیض یافتۂ حکیم الامت نے صراحت کے ساتھ فرمایا تھا:

''درسِ نظامی کاپڑھا ہواطالب علم اگر محنت سے پڑھے،توبہ نصاب اتنا کامل وکمل ہے کہ اِس میں کسی اضافہ کی گنجائش نہیں ۔تعلیم کے بعد بھی اگروہ محنت جاری رکھے،تو اُس کواور کسی نصاب کی ضرورت نہیں۔''

یارشادمولاناعلی میاں ندوی کے والد بزرگوار عکیم عبدالحی صاحبؓ کا ہے جو عکیم الامت حضرت تھانویؓ کے شاگر درہ چکے تھے؛لیکن بعد میں وہ ندوہ کے بانیوں میں بھی شامل ہوئے؛اس لیے خیال مذکور میں تبدیلی انہیں راس آئی ،اورانہوں نے معقولات پرادب کی فوقیت کی تائید کی ۔ندوہ کے ابتدائی دور کا نصاب ترتیب دیتے وقت کا حال اور اُس وقت کاعمل ور دعمل جس میں وہ بھی شریک تھے، ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

د منطق وفلسفه کی غیر ضروری کتابیں کم کردی گئیں، ادب اور بلاغت اورعلوم دینیہ کی کتابیں زیادہ کردی گئی ہیں؛ مگر اِس پربھی لوگ برہم ہیں کہ زواہد ثلاثہ اور شروحِ سلم اور صدرااور شمس با زخد کا ایک حرف پڑھایا جاوے۔'(امدادالفتادی ۲۳۸ ص ۲۳۸)

لیکن اگر پڑھایاجا تا توحرج کیا تھا۔ اُن کے پڑھانے کا نفع جو برابرجاری تھا،مسلسل جاری رہتا۔اور نہ پڑھانے کا جونقصان ہوا، وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھرو ہی بات کہ ایسے اثرات بہت جلدی متعدی ہوتے ہیں، قدیم درس نظامی کے حامل مدارس کے نصاب سے بھی رفتہ رفتہ تمام ایسی کتامیں ہٹائی گئیں، یعنی خصرف زواہدِ ثلاثہ، شروحِ سلم، صدرا قیمس با زخہ؛ بلکہ 'شرح عقائد جلالی''،''میرز اہد''''شرح مواقف'' بھی نصاب بدر کی گئیں۔ دارالعلوم دیو بند کے نصاب میں:

کے 194 ہے تک ملاحسن تو داخل نصاب تھی اور تھ اللہ اختیاری مضمون کے طور پر شامل تھی ، جب کہ ''بحکیل محقولات'' کے نصاب ہیں یہ کتابیں داخل رہیں:

قاضی مبارک تا امہات المطالب ، تھاللہ تا شرطیات ، صدرا تا بحث صورت جسمیہ جس با زختا بحث مکان ص ۲۰ ، شرح عقائد بولیا تا بحث اللہ علی میں مسلم الشہوت سمباب ..... رسالہ صید یہ جسکیل دینیات میں مناظرہ کے موضوع کے لیے دشیہ یہ داخل تھی۔ تعمیل اوب میں تاریخ الاوب العربی اور مطالعہ

کے طور پر حیاتی اتحدا بین اور الایام ڈواکٹر طرحین شامل کر دی گئیں۔ اس کے بعد سموا اے میں تجویز کر دہ جدید نصاب میں سلم ، میبذی ، شرح عقائد تو اب بھی داخل ہیں ، باقی کتابیں غالباً غارج کر دی گئیں ہیں۔ اس کے بعد سموا اے میں تجویز کہ اسلامید (شخ ابوز ہر ہمری کا داخل ہیں ، باقی کتابیں غالباً غارج کر دی گئیں ہیں۔ اس کے بعد سموا اے میں بخوانیہ ، تاریخ ، علم محمل ، پر افسوس کیا جا تا ، انابت و تو جہ الی اللہ اور فہم کہ کہ کو تصور وار شھر ایا جا تا ، اور یہ مجمل الی شامی شامی شمیل ہوئے تھے ، اور اس کے دن و کیصنے پڑ رہے ہیں ، جس کی وجہ سے غلبہ بالسان تو آیا گیا ہوا ، ایک غلبہ بالبر بان ایسا تصاجس میں ہم مجھی مغلوب نہیں ہوئے تھے ، اور اس کے لیے علمائے سلف سے محفوظ ومنقول صحیح اصولوں کے حفظ کے لیے بتوفیق اللہ درسیات کا بند و بست تھا ، اور محقولات وفلے کی قوت اُن کی پشت پر تھی ، جومتھ دین سے کے کر حضرت نانوتو کی کے عبد تک اور اِن کے بعد شبعین میں ، اب تک محفوظ ہے ، لیکن موصوف جناب سلمان حینیٰ ندوی کی '' وانشمندی'' کا کر شمہ دیکھنے کہ اُسی جز کو تصور وار تھر اِن کے بعد شبعین میں ، اب تک محفوظ ہے ، لیکن موصوف جناب سلمان حینیٰ ندوی کی '' وانشمندی'' کا کر شمہ دیکھنے کہ اُسی جز کو تصور وار اُسی کے بعد شبعین میں ، اب تک محفوظ ہے ۔ ایکن موصوف جناب سلمان حینیٰ ندوی کی '' وانشمندی'' کا کر شمہ دیکھنے کہ اُسی جز کو تصور وار اُسی کے بعد شبعین میں ، اب تک محفوظ ہے ۔ کیکن موصوف جناب سلمان حینیٰ ندوی کی '' وانشمندی'' کا کر شمہ دیکھنے کہ اُسی جز کو تصور وار اُسی کے بعد شبعین میں ، اب تک محفوظ ہے ۔ کیکن موصوف جناب سلمان حینیٰ ندوی کی '' وانشمندی'' کا کر شمہ دیکھنے کہ اُسی جز کو تصور وار کھی کے اُسی جن کو تصور کی اُسی کی دور سیات کو کہ کی کی دور اُسی کی کی دور اُسی کی کھی کے اُسی کی کی کی دور کی کو کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور

''منطق میں صرف دو کتابیں کا فی ہیں مثلاً تیسیر المنطق اور مرقات۔ بیجھی صرف اصطلاحات سے مانوس کرنے کے لیے۔'' اور'' فلسفہ میں صرف وہ اصطلاحات جو ہماری قدیم فقہی، اصولی اور کلامی کتابوں میں در آئی ہیں، پڑھادیٹی چاہئیں۔'' (ص ۱۳۵)

بس چلوچھٹی ہوئی۔تواب یہ سوال کہ اس کے بعد اسلام کے دفاعی نظام کے تحفظ کے لیے،اور اسلامی عقائد واحکام پرغیروں کے حملے سے حفاظت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو جناب سلمان حسینی کی'' نظر دور بین' میں اِس کا جواب یہ ہے کہ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اُنہی کمین گا ہوں میں

چلے جانا چاہیے جہاں دشمن چھپا ہوا ہے۔اورسب سے عظیم کمین گاہ'' فطرت'' یا''نیچریت' کی ہے۔ چوں کہ سب ہی قوانین نیچر کے تابع یا دوسرے الفاظ میں'' قوانین فطرت کے تابع بنائے گئے ہیں۔''اس لیے لازم ہے کہ ہم بھی اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، بقائے اصلی کے اصول پر'' فطرت'' کی تسخیر میں جٹ جائیں'؛ تا کہ' فطرت کے قوانین'' ہم پرمہر بان ہوسکیں۔قوانین فطرت کے معتقدوں کا یہی عقیدہ ہے۔

## التباس: ٩ ایک اور بے بنیاد تجزیها ورتجویز

درسیات کے حوالہ سے جناب سیرسلمان حسینی ندوی نے اپنے پیش رووں کی ایک اور تنقید و تجویز دہرائی ہے کہ

"درس نظامی کافارغ انتصیل جن علوم میں مہارت حاصل کرتا تھا، وہ اُس وقت کی جدید دنیا کے خالص عصری اور اپٹو ڈیٹ مضامین سے، اب جن مضامین (علوم جدیدہ ۔ ف) کو علوم جدیدہ اور اپٹو ڈیٹ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ مدرسہ دیو بند قائم ہوتے وقت جن عقلی علوم کو" اُس وقت کی جدید دنیا کے خالص عصری اور اپٹو ڈیٹ مضامین "بتا یا جار ہا ہے، وہ علوم عقلی عہدِ نا نوتو ی میں ہی ، اہلی باطل کی نظر میں فرسودہ قرار پاچکے تھے اُن کی فرسودگی ثابت کرنے کا کارنامہ پہلے سرسید، پھر شبلی نے انجام دیا۔ اُس کے بعد تو کسی بھی مفکر کے تھی تھی اُل کو سندھ اصل ہونے کے لیے گویا یہی معیار قرار پایا کہ ہرا گلامفکر اسی پر انے سبق کو سنا سنا کراپنی تھی گاوش ، اورفکری جلاکی دادوصول کرتار ہے ۔ آخر سرسید کے الفاظ کہ:

''جوکتب مذہبی ہمارے بیہاں موجود میں اور پڑھنے پڑھانے میں آتی ہیں ، ان میں کونسی کتاب ہےجس میں فلسفہ مغربیہ اورعلوم جدیدہ کے مسائل کی تر دید یاتطبیق ، مسائل مذہبیہ سے کی گئی ہو۔'' (ایضاص ۱۵۹ بحوالة لليم مذہبی ازسرسیداحمد خال، ونیز حیات جاویدص ۲۱۸ تا ۲۱۸ قوی کونسل برائے فروغ اردوزبان ، پانچواں ایڈیشن سمن ۲

اورسرسیدی کی ترجمانی کرتے ہوئے ،حالی کے بیالفاظ کہ:

"جمارے علماء جوفلسفہ قدیم اور علوم دینیہ میں تمام قوم کے نز دیک مسلم الثبوت ہیں اور جن کا پیر منصب تھا کہ فلسفہ جدیدہ کے مقابلہ میں اسلام کی حمایت کے لئے کھڑے ہوتے ، ان کو پیر بھی خبر بتھی کہ یونانی فلسفہ کے سوا کوئی اور فلسفہ اور عربی زبان کے سوا کوئی اور علمی زبان بھی دنیا میں موجود ہے۔''
اور شیلی نے جو کچھے کہا کہ:

" نذ جب پرعموماً مذہب اسلام پرخصوصاً جواعتراضات یورپ کےلوگ کررہے ہیں، اُن کا جواب دینا کس کافرض ہے؟ ۔۔۔۔ کیاعلاء سلف نے یونا نیوں کا فلسفہ نہیں سیکھا تھااور اُن کے اعتراضات کے جواب نہیں دیے تھے؟ ۔۔۔۔اگر اُس وقت اُس زیانہ کے فلسفہ کا سیکھنا، جائز تھا، تواب کیوں جائز نہیں؟'' اور جناب سیرسلمان حسینی ندوی صاحب کے الفاظ کہ '

''علاء کواپنا کردارادا کرنے کے لیےاورا قامتِ جمت کے لیے جدید علوم اور زبانوں کا اتنا حصہ حاصل کرناضروری ہےجس کے ذریعہ وہ دین کی تقہیم موثر اور بلیغ انداز میں سوسائٹ کے ہر طبقہ کے لیے کرسکیں۔ سیدبات عصری علوم کی ایک مناسب مقدار کی تعلیم سے ہی حاصل ہوسکتی ہے۔''(ص ۱۰۷)

ان سب میں فرق کیا ہے؟ سوائے اِس کے اور کیا کہاجائے کہ ایک بات سیدا حمد خال نے کہددی ، پھر سید سلمان سینی ندوی تک ہر بعد میں آنے والا محقق و ہی سبق دہرا تار ہا جواس نے اپنے پیش روسے پڑھا تھا۔ اورا گرغور سے دیکھا جائے ، تو یہ گھشا پِٹا سبق اور بھی پرانا ہے۔ ہندوستان میں سرسید نے اپنی فرہانت سے یہ اعتراض کا جو تجربہ اپنے پادریوں پر کیا تھا ؟ اُسی مجرب نسخہ کو فرہنت سے یہ اعتراض کا جو تجربہ اپنے پادریوں پر کیا تھا ؟ اُسی مجرب نسخہ کو کہ '' یورپ اگر گپ زند آل نیز مسلم باشد'' ، کے اصول پر ہندوستان میں مذہب اسلام پر ، علمائے اسلام پر ، اور اُن کے دفاعی اصولوں پر بھی آزمایا گیا۔ ایسی صورت میں موصوف کا یہ ارشاد کہ :

''اب جن مضامین نے ان (عقلی علوم ۔ ف) کی جگہ لے لی ہے، ضرورت ہے کہ ان (علوم جدیدہ) کوشیح تناسب کے ساتھ پڑھا یا جائے۔''(۱۰۷)

یا تو بالکل مہمل مشورہ ہے، یاوہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سی اصولوں کوچھوڑ کرجدید کے نام پرمغربیوں کے تمراہ کن اصولوں کا تباع کیا جائے۔ التباس ۱۰ جناب سیرسلمان حسین ندوی آ گے جو کچھ فرماتے ہیں، اُسے پڑھئے اور سردھنئے

'''''اب رہا بیمسئلہ کہان(عصری)علوم کی کتنی مقدار ضروری ہے اس سلسلہ میں ، میں تھجتا ہوں کہ عصری علوم کے ماہرین کی رائے لینی چاہیے،جس طرح عصری علوم کے ایک طالب علم کودینی علوم کا کتنا حصہ در کارہے، اُس کوایک ماہر عالم ہی متعین کرسکتا ہے۔'' (ص ۱۰۷)

یعنی جیسے اہلی دین ہے، دین حاصل کیاجا تا ہے، ویسے ہی سائنس اور فنونِ عصریہ کے حاملین سے وہ نیچریت کی جائے جو الحاد کا زینہ ہے۔ (۱) عاشیہ: (۱)'' پنچریت بھی الحاد کا زینہ ہے'' بھیم الامت۔

کہ جن سے عام طور پر آخرت کی فکر پیدائمیں ہوتی، اور قرب خداوندی کے باعث نہیں بنتے، اور آن کی ذات ہیں بدرینی اور نیچر بت کے عناصرابتدا ہی سے شامل کردیے گئے ہیں۔ ہاں جہاں پیضر سنہ ہوئی پر ھانے والوں ہیں دین کا ٹہم اور تدین ہو، اوروہ آن عناصر کاردو إبطال بھی کرتے جائیں، تو ہاں درجے ہیں تو کوئی حرج نہیں؛ کیکن ضرورت تب بھی عابت نہیں ہوتی چہائے کہ پی عصریات فلسفہ کے شبادل بنیں۔ وجہ یہ ہے کہ سامتن و ربعہ معاش تو ہن ستی ہوتی ہو جائے کہ پی عصریات فلسفہ کے شبادل بنیں۔ وجہ یہ ہے کہ سامتن و ربعہ معاش تو ہن ستی ہوا است ہوتی ہو جائے کہ پی عصریات فلسفہ کے شبادل بنیں۔ وجہ یہ ہے کہ سامتن و ربعہ معاش تو ہن ستی ہوان ایجادات پر اس کی ایجادات کور فع کرنے کے کام بھی آسکتی ہیں؛ لیکن مذہم اِن ایجادات پر اطلاع کے منتظر رہ سکتے ہیں، مندملف، اور خدا ہاں کی تصیل پر شخصر؛ بلکہ اس سے تو اور خدشہ ہے مضر ہونے نے کا کہ جن چیزوں پر ایمان بالغیب کے ہم ملف شے؛ جب تک عقل اور خواس ہے اس کی نظیریا اس کی تائید کا مائی ہوائی ، النجیب کے مناف شے؛ جب تک عقل اور خواس ہے اس کی نظیریا اس کی تائید کا مائی ہواتھا، ناقص ہی تھے ار نوز باللہ مند کی اجب سے مورت حال کی نظر ہوتی کے گا کہ کس قدر گھال میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن فنون عصر ہے کہ اس مدر گھال میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن فنون عصر ہے کو آن مدید ہو گئا کہ کس قدر آن، مدید، فقہ تفسیر کے انجاد و اِلصات کی سازش کی جار تی ہے ۔ حالال کہ ان فنون عصر ہے کو آن نسبت ہی ثابت نہیں جن کی ذات ہی میں طلب آخرت اور قرب ورضا کا خاصہ موجود ہے۔ ھل قستو کی المظلمات و النور ۔ عدمیوں کو وجود یوں سے کیا نسبت بی نہیں جن کی خات و بیاں مقتل ہوں وردو مر سے اداروں کے لیے بچھ ہی نصاب تجویز کیا جائے ؛ کیکن علوم موجود ہے۔ ھل قستو کی المظلمات و النور ۔ عدمیوں کو وردیوں بیات معلوم ہوگئ کہ لفظاؤ معتی اس وقت سر سید تھی کی بات دہر آئی جارتی جارتی جائے ۔ کیکن علوم می تھی جائے کہ کی شائی کو اور دو مر سے اداروں کے لیے بچور کیا جائے ۔ کیکن علوم میں شری کا فرق تو ہر حال میں رہے اور فون عالم کور اور دو مر سے اداروں کے لیے بہور کی جائے۔

التباس نمبر: الم اراخیال ہے کہ جناب سیدسلمان حمینی ندوی کوا قتباس ذیل نودا پنے لیے دلیلِ راہ بنانا چاہیے اوراس باب میں کسی جمود ہن ن سازی اور تعصب ونحزب کو حائل نہ ہونے دینا چاہیے: و لا یہ جر منکم شنان قوم الخ ۔وہ پہل کریں،امید کی جاتی ہے کہ اورلوگ بھی ان کے اس عمل حسن کوسنت حسنہ مجھ کراُن کا ساتھ دیں گے،وہ اقتباس یہ ہے:

''دیکھا بیجا تاہے کہ سی مکتب فکریا تعلیمی ادارہ کی سی ممزوری کی طرف نشاند ہی کی جائے توفوراً اس کے ذمہ داراور چاہنے والے دفاع کی ڈھال استعال کرنے گئتے ہیں؛ بلکہ الٹے کسی اچھی تجویز رکھنے والے کوملامت کا نشانہ بنا لیتے ہیں ،اپنے یہاں کے جمود کو جمود اور کمزوری کو کمزوری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔''(ص۱۰۸)

الحدللدن واضح موكيا ، غبار جهنك كيااور آفتاب لكل آيا ـ

# باب=۲ چندد یگرمفکرین

فکر دیو بند ،تحریک علی گڑھ اورتشکیل ندوہ کے تعارف ہے ہم فارغ ہو چکے۔آئندہ سطور میں ہم اُن مفکرین کا ذکر کریں گے،جن کی فکر میں اِختلاط ہے ۔بعض مفکرین ایسے ہیں کہ اُن کاحق باطل ہے متازنہیں ہے،انہی میں سے ایک ماہنامہ ُ الشریعة'' کے مدیر ہیں۔

# (۱)مفکرین جن کاحق باطل سےمتا زنہیں

# مدير الشريعة ''

موصوف جنوري ٤٠٠٠ ع كشاره مين لكصته بين:

" دینی مدارس کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ عصری نقاضوں کے دوالہ سے مؤثر علماء کیسے تیار کیے جائیں؟ … یہ عصری نقاضے کیا بلاہیں؟ "پیغمبر کتاب کی جو تبیین کرتا ہے، وہ بھی اس ہدایت کو معاشرہ کے " زندہ حقائق" سے مربوط کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ لہذا دین کسی مجر دہا بیت کا نام نہیں جس کا " زیمین حقائق" سے کوئی تعلق نہ ہو؛ بلکہ زندہ سلم معاشرہ بھی دین کا ہدف اور نمائندہ ہوتا ہے۔ … یہاں ہمیں دینی مدارس چلانے والے علماء کرام کی فطانت سے توقع ہے کہ وہ دو چیزوں میں فرق کریں گے۔ ایک ہے تفقدس، اور دوسرے ہے قدامت قرآن وسنت میں نقدس قدامت کی وجہ ہے نہیں؛ بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے دین کا مآخذ ہیں اور اُن کی نصوص نا قابل تغیر ہیں۔ اِن کے علاوہ جینے علوم ہیں وہ محض اپنی قدامت کی وجہ سے مقدس منہیں ہوسکتے؛ بلکہ اُن کی اہمیت کی وجہ آن کی ' افادیت' بھی ہوسکتی ہے۔ اور اِس افادیت میں زمان و مکان کے تغیر سے کی وہیشی ہوسکتی ہے۔ " بھر اِس کی مثال پیش کی ہے کہ" دینی مدارس میں جوفلسفہ پڑھا یا جاتا ہے، وہ یونانی فلسفہ ہے۔ ایک وقت تھا کہ یونانی فلسفہ سلمانوں کے لیے چیلنج تھا۔ آج یونانی فلسفہ کے بجائے مغر بی فلسفہ ہمارے لیے چیلنج ہے ہو ہم یونانی فلسفہ ہے کہ جائے مغر بی (یور پی وامر یکی ) فلسفہ کیوں نہ پڑھیں پڑھا ئیں۔ "

# (٢) منتسبينِ قاسم

( ڈا کٹرعبیداللہ فہدفلا می پروفیسراسلا مک اسٹلہ یزعلی گڑھ سلم یونیورٹی کے اقتباسات اور جناب محمد غطریف شہنا زندوی مدیرا فکارملی کے سوالات کی روشنی میں )

(1) ڈاکٹرعبیداللہ فہدنے اپنے مضمون جس کا گزشتہ تحریر میں ذکرآچکا ہے، لکھا ہے کہ:

''مولانامحمد اسرارالحق قاسمی نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں اِس جانب تو جد دلائی ہے۔ اُنہوں نے قدیم وجدید دونوں نظام تعلیم کے باہم مقسم ہونے اور ملتِ اسلامیہ کو دوختلف ومتضاد دھاروں میں تقتیم کرنے کوملت کے لیے فال بدقر اردیا ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ اِس شویت کوفوراً ختم کیا جائے اور دونوں کے درمیان موجود فاصلہ کو کم کرنے کے لیے متین اور در دمند حضرات آگے آئیں۔''

لیکن مقالہ نگارڈا کٹرعبیداللہ فہدنے بیہ نہ سوچا کہ جناب اسرارالحق القاسمی صاحب ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ آنہیں ایسی ہی بات کہنی چاہیے۔ ماقبل میں وزیر تعلیم کامشورہ بطورنمو نہ ہم دکھلا چکے ہیں ،اور بالکل ابتدامیں بیرظاہر کرچکے ہیں کہا گر اِن مشوروں کوقبول کیا گیا تو دیو بند دیر ہے گا۔

(۲) عربی لنگویج سرٹیفیکٹ کورس کے استاذ جناب ابصار احمد قاسمی نے جناب سلمان ندوی کی اِس بات کی شدید مذمت کی ہے کہ مولانا محمد قاسم نانو تو گئ:

"مروجه نصاب كومرتب كرنے ميں مجبور ومضطر تھے، اور آپ حالتِ اضطراری میں تھے۔"

ليكن خود جو إستدراك كيا، وه اس طرح:

''اسیانہیں ہے کہ اِس نصاب میں بھی ترمیم نہیں ہوئی ہو۔… پہلے نصاب کے اندرصدرا شمس با زغہ ہدایة الحکمة ، ملاحسن، ملامبین… وغیرہ کتابیں داخلِ نصاب تھیں ؛لیکن دارالعلوم کی مجلس تعلیمی نے اِن کی چندال ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے نصاب سے خارج کردیا۔اوراُن کی جگہ مناسب کتابیں شاملِ نصاب کرلی گئیں۔''

عرضِ احقر: لیکن؛ اِس موقع پرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ متبادل بن سکیں؟ یا مخمل کی جگہ ٹائے نہیں؛ پلاسٹک ثابت ہوئیں؟ کیا اِن مذکورہ بالا کتابوں کو ہٹانے کے بعداب کوئی متعلم پیدا ہو پار ہاہے؟ پانچ اہم علوم (فقہ، حدیث، تفسیر، کلام اور تصوف ) میں سے ایک سمجھا جانے والا اہم علم اور بقول حضرت تھا نوی فقہ کے لیے اصول کا در جدر کھنے والاعلم، علم کلام ہی ہے، اور کیوں نہ ہو؟ غور سے دیکھئے تو یہ ہی اہم وجہ ہے کہ دین ومذہب کے متعلق شکوک وشبہات، خلجا نات اور اسلام کے تمام مزاتم افکار سے نبر دا آزیا ہونے کے لیے علم کلام کافن سلف سے متداول چلا آر ہاہے، وہ اِن کتابوں پر ہی مبنی تھا جنہیں خارج کردیا گیا۔ اگر خارج کردیا گیا، اور خارج کیے جانے کو اپنی روشن دما غی اور بصیرت جان، بھر ندوہ کے سی' سلمان' کے مزید مطابۂ اِخراج پر، اب یہ جوش اور طیش کیسا؟

جناب محمد غطریف شهنا زندوی این سیردیوبند کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھاہے:

دیوبند کے مختلف اداروں کے موجودہ نصابہائے تعلیم بھی میں نے جمع کر لیے تھے، جن کے مطالعے، اپنے مشاہدے اور علاء سے گفتگو کے بعددوسوال ایسے ہیں جن کا جواب دیا جانا باقی ہے۔

- (۱) مختلف امور میں دینی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ زمانہ کا فہم بھی حاصل کیا جائے ۔موجودہ سائنس، اُس کی فکریات، موجودہ نظام معیشت اور نظام سیاست وغیرہ کی تعلیم اس کا ذریعہ ہے، اور جن کو بغیر اِن علوم کو داخل نصاب کیے نہمیں سمجھا جاسکتا، تو آخر ہمارے مدارس کو ان کے سلسلے میں شدیر تحفظ کیوں ہے؟
- (۲) درس نظامی کے ناقدین کہتے ہیں کہ ابتدا ہیں یہ دینی کم سیکولرزیادہ تھا۔ نوددار العلوم میں جونصاب شروع میں اختیار کیا گیا، اُس میں بھی سیکولرعلوم (آگیہ) کا حصہ بہت زیادہ تھا۔ مگر آج اُس پہلے نصاب کی طرف مراجعت کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی ؛ حالاں کہ خودمتعدد دیو بندی اکابر مثلاً علامہ یوسف بنوری اور مولا نامنا ظراحسن گیلانی نے مروجہ درس نظامی پرسخت تنقیدیں کی ہیں۔ (افکار لی مئی لاا ۲۰ ع میں)

ان دونوں سوالوں کے جواب دیے جاچکے ہیں۔زیرنظرمقالہ ایک مرتبہ کمل پڑھ لیا جائے۔

جناب غطریف ندوی نے دیوبند کے بعض بڑے اداروں کے ذمہ داروں سے نصاب کی تبدیلیوں کے متعلق کچھ سوالات کیے ہیں:

ں: درسِ نظامی والے مدارس میں نصابِ تعلیم میں مطلوبہ تبدیلیوں کی رفتار بہت سبت ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ .........

تیبان عام طور پرایک بی جواب ملے گا کہ یہ چیزیں دارالعلوم کے مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتیں۔''

یے جواب بہت عمدہ ہے اور بہی اصل جواب ہے کہ وہ'' نصاب مروجہ'' جسے حضرت نانوتوی نے جاری کیا تھا، دارالعلوم کے مقاصد میں معین ہے، اوراُس میں تبدیلیاں جن سے روحِ مقاصد پامال ہوں،'' دارالعلوم کے مقاصد سے مطابقت نہیں رکھتیں۔''محترم جناب احمد نضرشاہ صاحب کی جانب سے اگراسی جواب پر اکتفا کیا جاتا ہتو بہتر ہوتا؛ کیکن جواب میں ہے باتیں بھی شامل کی گئیں، مثلاً:

"اکابر صرف (یہ) کہتے تھے کہ کتاب کوئی بھی ہو، بس مقصد متاثر نہ ہو، وہ جامد ذہن کے نہ تھے۔اسی طرح دار العلوم کابالکل ابتدائی جونصاب تھا، تب سے لے کرآج تک اِتیٰ تبدیلیاں ہوئی ہیں ( کہ) اصل نصاب تواب صرف ۲۰ فی صدرہ گیا ہے۔ہم نے جو تبدیلیاں کی ہیں، میں ابھی ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ابھی اور تبدیلیاں لائی جانی چاہئیں ؛لیکن اس سے پہلے ذہنیت کوبدلنا ہوگا۔

یہ پوراجواب قیاس مع الفارق کانمو نہ ہے۔نصاب اگر ۰ ۸ فی صد تبدیل ہو چکا ہے تو یہ امرتو مزید دعوت ِفکر دیتا ہے کہ کوئی لائحۂ عمل طے کیا جائے اور سوچا جائے اصل نصاب جس کو حضرت نانو تو نے جاری کیا تھا؛ اُس کی طرف لوٹنے کی کیا تدبیر ہو؟ نے یہ! موصوف کے اگلے جواب بھی ایسے ہی ملتبس ہیں۔

س: برج کورس کاایک خوسگوار نتیجه بیه به کوشکف مسالک کے طلبه ایک ساتھ بین ، اور مفاہمت کے ساتھ رہتے ہیں۔آپ کا کیا خیال ہے؟

ج: مختلف مسالک کے طلبہ کوایک ساتھ رکھ کرمسکئی اعتدال کا جونمونہ ہے، وہ بہت ہی اچھاا ورنوسگوار ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ایسے نمو نے اور بھی قائم ہونے چاہئے۔مدارس میں مثبت تبدیلیاں اور بین المسالک مفاہمت وقت کی ضرورت ہے۔

س: آپ كنزويك برج كورس مين اور مدارس كنساب ميں اور كيا بہترى لائى جاسكتى ہے؟

ج: مسلم معاشرہ علاء کی رہنمائی ہرمیدان میں چاہتا ہے۔مسئلہ مسائل میں تعلیم،معاشرت، اقتصاد وسیاست ہر چیز میں۔توعلاء کوان چیزوں میں رہنمائی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔لوگوں کوالدین یسر کے مطابق کشادگی دینا ہوگی۔

س: ایل مدارس عموماً پیشکایت کرتے ہیں کہ یونیورٹی کے ماحول میں جا کر جمارے طلبہ بدل جاتے ہیں؟

ے: جواہل مدارس پیشکایت کرتے ہیں کہ طلبہ یونیورٹ میں جا کربدل جاتے، اپنی ثقافت اورفکر بھول جاتے ہیں، توبنیا دی طور پر آنہیں خود پر دیکھنا چاہیے کہ تربیت میں کہاں خامی رہ گئی؟اس لیے (کہ) ہم طلبہ کوآٹھ، نوسال رکھتے ہیں، تو اتن مدت میں اُن میں پہنتگی اور شعوز نہیں آیا۔ (ایضا ص ۱۳۱)

" جامعه امام انور میں نصاب تعلیم میں خاصی انقلانی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔" (افکار ملی مئی ۲<u>۱۰۲</u>ء ص۹۳)۔

جناب او اکم محمد عطر یف شہنا زندوی اپنے مضمون و یو بند کا ایک علمی سفر نمیں جناب ندیم الواجدی صاحب سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''راقم نے اُن سے برج کورس کی افادیت کے بارے میں اُن کے تاثر ات معلوم کیے ، مولا ناندیم الواجدی نے فرمایا: و بنی مدارس کے فارغین کے لیے یہ کورس نہایت مفید ہے۔ اِس کی افادیت میں کوئی شبہہ نہیں ؛ البتہ ا، س کے ڈائر کٹر پر وفیسر راشد شاز کی شخصیت متنا زعرفیہ بن گئی ہے .... ہم نے عرض کیا کہ جناب شازصا حب اپنی فکر کواس کورس سے بالکل الگ کر کے رکھتے ہیں۔ اِس جواب سے وہ مطمئن ہوئے۔' (افکار کی میکان بر عصوب میں میں میں اور شوع کہا تھی ہے ہے ، جسے ہم آئندہ ' بعض در د مصمئن تو کیا ہوئے ہوں گے ؛ البتہ جنااب ندیم الواجدی صاحب کی طبیعت میں روش خیالی اور توسع پہلے ہی سے ہے ، جسے ہم آئندہ ' بعض در د مندوں کے اضطرابات' کے عنوان کے تحت ذکر کریں گے لیکن جناب محم غطر یف شہنا زندوی نے اگر مولا ناندیم الواجدی کی طرف یہ بات منسوب کرنے میں غلطی نہیں کی ہے کہ ' جواب ہے جو ترزیخت ہیں موسے کے مساطر کہ وہ طمئن ہوگے ، حالاں کہ یہ وہی جواب ہے جو ترزیخت البضاعة سے متعلق سر سیدا محمد خال نے حضرت نانو تو کی موری نے انواز کی کے اثرات ادارہ البضاعة سے متعلق سر سیدا محمد خال نے حضرت نانو تو کی گودیا تھا ؛ لیکن وہ علی کی موسے نے بھی ہوئی جواب نے کہا تھا کہ سر براہ اور بانی کے اثرات ادارہ البضاعة سے متعلق سر سیدا محمد خال نے حضورت نانو تو کی گھا کے اثرات ادارہ الفاعت سے متعلق سر سیدا محمد خال نے حضورت نانو تو کی خواب سے دور مطمئن نہیں ہوئے تھے ؛ بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ سر براہ اور بانی کے اثرات ادارہ البضاعة سے متعلق سر سیدا محمد خال سے دیں موسورت کو سے کہ مطمئن نہوں کے تھے ؛ بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ سر براہ اور بانی کے اثرات ادارہ اور بانی کے اثرات ادارہ اور بانی کے اثرات ادارہ اور بانی کے انہوں کے تھے ؛ بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ سر براہ اور بانی کے اثرات ادارہ اور بانی کے اثرات ادارہ اور بانی کے ان کو اس کے دور بانی کے ان کے ان کو بانی کے دور بانی کے ان کی کور بانی کے دور بانی کی کی کور بانی کور بانی کے دور بانی کے دور بانی کی کور بانی کے دور بانی کی کور بانی کے دور بانی کے دور بانی کی کور بان

پر ہوتے ہیں۔اور پھر وہاں دوسرے مسالک کےلوگ بھی ہوں گے؟ وہی نوعیت بہاں بھی ہے۔تعجب ہے کہ جناب ندیم الواجدی صاحب مطمئن کیسے ہو گئے؟ اِس کے برعکس جنااب احمد خضر شاہ مسعودی نے صحت سے قریب جواب دیا۔سوال، جواب درج ذیل ہے:

س: برج کورس کی افادیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

ج: فی نفسہ یقصور بہت مناسب ہے، البتہ ڈائر کٹر پر وفیسر راشد شاز کی فکروخیالات ہے ہمیں بالکل بھی اتفاق نہیں ہے۔ اُن کے افکار محض تفردات کے خانہ میں نہیں آتے؛ بلکہ اس سے بھی بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں جن کو انحراف کہا جاسکتا ہے۔

س: کیکن اگر اِس بات کی ضانت موجود ہو کہ ڈاکٹر شا زطلبہ کی فکر کوبدنے کی کوشش نہیں کرتے ، تو آپ فی نفسہ اس کورس کوسپورٹ کریں گے؟

خود ہی اثر قبول کرتا ہے، اگراس سے زبان سے نہ کہا جائے ، تب بھی۔ (افکار لی مئی ١١٠٢ء ص ٢٠)۔

# باب 2= نصاب تعلیم کے حوالہ سے بعض در دمندوں کے اِضطرابات (۱) مولانا عبدالعلی فاروقی کھنوی زیدمجدہ۔مدیرالبدر

مولاناعبدالعلى فاروقي صاحب مدظله لكصتے بين:

''مغربی تہذیب اور مغربی افکار ونظریات سے بے تحاشام عوسیت نے ہمارے بہت سے اعلی تعلیم یافتہ افراد اورا پھے د ماغول کو نہ صرف تہذیب و معاشرت؛ بلکنام کے میدان میں بھی قدامت اور جدیدیت کی غیر فطری تقسیم قبول کر لینے پر مجبور کردیا۔ ردِّ عمل کے طور پر اِن ناقدین کی طرف کے افکار واعمال کو نمونہ میں پیش کرتے ہوئے نہ صرف اُن کی معاشرت؛ بلکہ اُن کے ذریعہ پیش کیے جانے والے علم کو بھی مجموعہ زیغی وضلال قر اردے کراسے نا قابلِ اعتنا گردانا گیا۔ نتیجہ میں علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ کی غیر منطقی وغیر فطری اصطلاحییں اپنے ہمرگیرا اثرات کے ساتھ وجود میں آئیں، اور مدار سِ دینیہ نے اپنے کوعلوم قدیمہ کے محافظ کی حیثیت سے پیش کیا۔ ۔۔۔۔۔۔ سائنس چوں کہ اِس اصطلاحی تقسیم کے لحاظ سے جدیدیت کے خانہ کا ایک علم قر ارپایا؛ اس لیے ہمارے بیشتر دینی مدار س؛ بلکہ تمام ہی کلیدی مدار س میں اِس کی با قاعد تعلیم غیر ضروری اور عبث قر ارپائی۔''

اِس کے بعد موصوف نے علی گڑھ مسلم یونیورٹی کا دو ہاتوں پرشکریہ ادا کیا۔ایک اِس پر کہ ادارہ کے ذمہ داروں نے سائنس کی تعلیم کا 'فرضِ کفایہ' ادا کیا۔دوسرے اِس پر کہ 'اصطلاحی قدامت وجدیدیت کی غیر فطری تقسیمِ علم کوختم'' کیا۔اُس کے بعد مدارس میں تعلیم سائنس نہونے پر پرایک سوال قائم کیا

: 4

''اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس کی تعلیم مدارس کے مقصدِ تاسیس کی راہ میں حارج ہے، یا اُس کے لیے ممدومعاون؟'' آگے اِس کا جواب ہے: ''مدارس کا مقصدِ تاسیس خدا آشنا اور خود آگاہ افراد تیار کرنا ہے۔ اور سائنس آفاق وانفس میں غور کرکے اُن کواُن کے مقصدِ تخلیق میں لگادینے کا نام ہے۔ اِس لحاظ سے سائنس کی تعلیم مدارس کے مقصدِ تاسیس کو حاصل کرنے کے لیے منصرف معاون ؛ بلکہ ضروری ہے۔''(۱۲۲،۱۲۲)

پھراپنے اِس سوال کی وضاحت فرمائی ہے:

''راقم الحروف کے حاشیۂ خیال میں بھی یہ بات نہیں آسکتی کہ مدارسِ دینیہ میں جن علوم کی تعلیم دی جارہی ہے، اُن کی افادیت واہمیت میں پچھکی ہے؛ بلکہ حقیقت توبیہ ہے کہ وہ اِن ہی علوم کو بنیا دیان کر اُن کا تقاضا ومطالبہ ہی سائنس کو سمجھتے ہوئے ، سائنسی تعلیم کے رواج کو مدارس میں ضروری خیال کرتا ہے۔۔۔۔۔ راقم الحروف کے خیال میں قرآن کو سمجھنے اور اُس کے مطالبوں کو پورا کرنے دونوں ہی کاموں کے لیے، سائنس کی تعلیم ضروری ہے۔''

#### نيز فرماتے ہيں:

''یہ بھی ایک المیہ ہے، یاد وسر کے نفطوں میں ہماری غفلت کوشی کا نتیجہ ہے کہسائنس کے ذریعہ مذہب کے ابطال کی کوششیں کی جانے لگی بیں، اور مذہبی حلقوں میں سائنسی تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہی جھا جانے لگاہے کہ سائنس مذہب کی مخالف ہے۔''(۱۲۷)

#### وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ:

"أ گرعلوم آليديين مے منطق اور فلسفهُ قديمه كي تعليم مهارے مدرسے ميں صرف إس وجه سے موسكتی ہے كہ كلامي مسائل ميں إن علوم

سے واقفیت ضروری ہے۔ اور معقولی مسلمات کے ذریعہ دینی احکام کو ثابت کرنے سے عقلیت پرستوں کو سکین ہوتی ہے اور وہ منزلِ تسلیم سے آشنا ہوتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ فلسفہ جدیدہ یعنی سائنس کی بھی تعلیم ہمارے مدارس میں نہو۔''

مولانا کے اِس خیال میں اورعلامہ شبلی وسیدسلمان حسینی ندوی کے اِس بابت جوخیالات ہیں، اِن دونوں میں پچھ فرق نہیں ہے۔ حیرت ہے کہ حفیدِ امام اہلی سنت کے قلم سے قلمِ ندوہ کی ترجمانی کیسے ہونے گئی؟ جب کہ امام اہلی سنت رحمۃ اللہ علیہ تو ندوہ کی انتظامی کمیٹی میں رہے ؛ لیکن کبھی اُن کے خیالات میں ندو مکا ضرر وشرر راہ نہ پاسکا۔ حالاں کم محقق دریابادی اِس باب میں اُن کی طرف سے رنجیدہ وافسر دہ رہے کہ وہ شبلویت کے مخالف ہیں۔ (۱) ماشیہ: (۱) دیسے کہ توب بنام علی میاں)

مولانا نے اپنے مدعا کے اِثبات کے لیے قرآن کریم کی متعدد آیات (ابراہیم ۳۳، ۳۳، ۳۳، مومنون ۱۳: عدید ۲۵: الروم ۲۸: انبیاء • ۳) بھی پیش کی ہیں الیکن وہ دلائل نہیں؛ بلکہ محض مغالطے ہیں جس کے بہت سےلوگ شکار ہیں۔ اِس مغالطہ کو تکیم الامت حضرت تھانو گ نے اس طرح دور فرمادیا ہے کہ:

''قرآن کریم نے تو حید کادوئو کا کیااس کی دلیل ہے ان فی خلق المسموت و الارض الایہ ،جس کامطلب یہ ہے کہ اس کا کنات میں جی تربیقیتیں ہیں اول ان کادلیل تو حید ہونا دوسر ہان کے پیدا ہونے کے طریق اور تیسر ہاں کے تغیرات کے ڈھنگ قرآن کریم کو صرف پہلی حیثیت سے ان سے تعلق ہے اس کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ بادل کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور بارش کیوں کر ہوتی ہے اور اس قسم کے حالات تو قرآن سے ان کا تلاش کرناغلطی ہے (ضروت العلم) کیول کہ اگر دلائل تو حید ہیں سائنس کے مسائل مذکور ہوتے تو ، تو حید کو سے ان کا تلاش کرناغلطی ہے (ضروت العلم) کیول کہ اگر دلائل تو حید ہیں سائنس کے مسائل مذکور ہوتے تو ، تو حید کو سے جانان کے علم پر موقوف ہونا اور مسائل سائنس خود نظری ہیں تو ، تو حید بدوں ان کے سمجھے ہوئے ثابت نہ ہوتی اور مخاطب ان دلائل کے عرب کے باد نیشین تک ہیں تو وہ تو حید کو کیسے جانے یہ نقصان ہوتا سائنس کے مسائل کو قرآن ہیں داخل کرنے کا کہ اصل مقصود تم ہوجا تا ۔ سائنس کے متعلق جو گفتگو ہوگی محض اس قدر کہ یہ سب مصنوعات ہیں اور ہر مصنوع کے لئے ایک صانع کی ضرورت ہے مگر استدلال کے لئے اس کی ضرورت میں کہ خملا ان کاعلم ہونا کافی ہے۔''

(اشرف التفاسير مقدمه ازمفتي عبدالشكورترمذي)

## (۲) جناب ندیم الواحدی صاحب مدیرتر جمانِ دیوبند

جناب نديم الواحدي صاحب كاخيال يهب كدايك درسگاه:

"وارلعلوم ندوة العلماء ب جيمولا ناعلى ميال ندوى نے اسلام كى آئيڈيل درسگاه بناديا-"

اور دار العلوم دیوبند کے متعلق انہوں نے پیشروراعتراف کیا کہ:

''حجة الاسلام مولانا محمدقاسم نانوتوی نے ایسا نصاب تعلیم مرتب کیا تھا جس سے ہمارے بچے عالم ، فاضل ، فقیہ ، محدث ، مفسراور متعکم اسلام پی نہیں ؛ پیرومرشد کے مراتب عالیہ تک پہنچے۔''

> لیکن ؛اب اُن کا خیال ہے کہ وہ حالات عہدِنو آبادیات کے تھے۔لہذ االامام محمد قاسم نانوتو کی کامرتب کردہ یہ نصاب بھی: ''اکیسویں صدی کے تقاضے پورنے ہیں کرسکتا۔''

پھر کون سانصاب اکیسویں صدی کے تقاضے پورے کرسکتا ہے، اُس کی تجویز پیش کرتے ہوئے جن چیزوں کی موصوف نے سفارش کی ہے، اُن میں قابل غوریہ ہے کہ زورُا دب عربی' پر دیا ہے کہ' روانی سے عربی بول اور لکھ سکتا ہو''۔'ابتدائی منطق'اور' علم کلام کاایک حصہ'' پڑھانے کی سفارش کی ہے۔اس نصاب میں معقولات سرے سے فائب ہیں، فلسفہ ہے ہی نہیں؛ ایسی صورت میں یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ فلسفہ کے بغیر کون ساعلم کلام پڑھا یا جائے گا اور کیا سمجھا یا جائے گا؟ اس پر ہدف یہ تعین کیا ہے کہ سات سال کے اِس نصاب کامحور، فقہ، اصول فقہ اور احادیث ہوں گی، اور باقی علوم وفنون کا تعارف ہوگا۔ اِس طرح دیاغ بھی روشن ہوگا ا، دل بھی مطمئن کے پھر ذکر الہی کی چاشی مل گئی، تو اُسے حضرت تھا نوی اور حضرت مدتی بنادے گی۔ اِس سات سال کے بعد موصوف نے دو سال کا ایک اور محلہ تجویز کیا ہے:

" طالب علم إس ميس كسى ايك فن پرعبور يائے گا، جيسے فقہ، حديث، علم كلام، تفسير يا دبعر بي-"

یہاں، پھروہی سوال ہے کہ دیوبند کے نصاب کے بغیر یعنی فنون میزانیہ ، معقولات وفلسفہ کے بغیرعلم کلام پرعبور کیوں کرممکن ہے؟ ہاں یہ سوال ہوسکتا ہے کہ علم کلام کے حوالہ سے موصوف کے پیش نظر ہے کیا؟ تو اِس کا جواب اگلی تجویز سے مل جائے گا۔ اگلی تجویز یہ ہے کہ مالم ، فاضل ہونے والے افراد ہیں سے منتخب کر کے ختلف یو نیورسٹیوں میں داخل کرا کے'' قانون ، سما جی علوم ، اور پالینکس جیسے علوم میں پی . ایجی ۔ ڈی کرادیں ۔ تا کہ وہ مولانا آزاد ، مولانا حفظ الرحمٰن اور مولانا تقی عثمانی کی طرح مختلف میدانوں میں اسلام کی ترجمانی کاحق ادا کر سکیں۔''

أن كى يتجويزسب سے زيادہ حيرت ميں ڈالنے والى ہے۔نصابِ تعليم اور علم كلام كى گفتگو ہو، اور آئيڈ مِل جناب ابوالكلام آزاد ہوں۔ فياللاسف! علامہ سيد سليمان ندوى نے گزشته صدى كے ربع اول ميں جس كاميا بى پر إظهرار تشكر كيا تھا كه:

"عربی مدارس کے نصابِ تعلیم میں تغیروتبدل اور تجدیدواصلاح کا جو فلغلہ ندوہ نے آج تیں سال سے برپا کرر کھاہے، مقام شکرہے کہ (قدیم) عربی مدارس... زبان کی فاموثی یا اکار کے ساتھ، عملاً دل سے وہ إدهر آ ہستہ آ ہستہ آرہے ہیں۔''

(معارف اپریل ۱۹۲۵ء شنرات سلیمانی حصد دوم ص ۷)

زبان کی خاموثی یا اکار کے ساتھ، عملاً دل سے اِدھر آ ہستہ آ ہستہ آنے والی صورت تو گزشتہ صدی کے نصف اول کی بات ہے؛ آج اقر ارواعلان کے ساتھ اُس کی ترقی تو کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے نمو نے بھی آپ نے ملاحظہ فرما لیے؛ کہاس باب میں، اب ندوہ کی طرف سے آوازہ بلند کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی ؛ بیکام منتسبینِ قاسم ہی کیے دے رہے ہیں۔

# باب-=٨د يوبند مين حضرت نانوتوي كرائج كرده نصاب تعليم پرايك نظر (اشارات)

خودعلامه شلی کودرس نظامی کی خوبیوں کاجس قدراعتراف ہے، اقسکا ندازہ اِن چندسطروں سے ہوجا تاہے:

''ہرفن کی وہ کتابیں لی ہیں، جن سے زیادہ مشکل اُس فن میں کوئی کتاب نبھی۔''' اِس میں فقہ کی کتابیں جوہیں اُن میں معقولی اِستدلال سے کام لیا گیا ہے۔'' '' اِس نصاب میں سب سے زیادہ مقدم خصوصیت جوملا صاحب کو پیشِ نظرتھی، بیتھی کہ قوتِ مطالعہ اِس قدرر تو می ہوجائے کہ نصاب کو ختم کرنے کے بعد طالب العلم جس فن کی جو کتاب چاہے جھے سکے۔'''' اِس سے کوئی شخص الکارنہیں مسکتا کہ درس نظامیہ کی کتابیں اگراچھی طرح مجھ کر پڑھلی جا کینے ، توعربی زبان کی کوئی کتاب لا پنجل نہیں رہ سکتی۔''

الامام محمدقاسم النانوتوی نے دارالعلوم کے بالکل ابتدائی عہد میں گئی اپنی تقریر میں ''مروجہ درسیات' کے اختیار کرنے کی وجہ پر بھی کلام فرما یا تھا: '
''اب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوجائے کہ در باب تحصیل پیطریقۂ خاص کیوں تجویز کیا گیا اورعلوم جدیدہ کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ من جملہ دیگر اسباب کے بڑا سبب اِس بات کا توبیہ کے تربیت عام ہو، یا خاص، اِس پہلوکا لحاظ چاہیے جس کی طرف سے اُن (طلبہ ف) کے کمال میں رہند (ند ف) بڑتا ہو۔''

یعنی وہ ہی چیزیں شامل کرنی چا ہئیں جو کمال میں معین ہوں ، اوراُن چیزوں سے گریز چاہیے جو کمال میں حارج ہوں ،اس لیے: ''صرف بجانب علوم نقلی اور نیزان علوم (عقلی، فلسفه ومنطق ن کی طرف، جن سے اِستعدادِ علوم مروجہ اور اِستعدادِ علوم ہوتی ہے (انعطاف) ضروری سمجھا گیا۔'' (حضرت نانوتوگ)

# باب == ٨ د يوبندميں حضرت نانوتوي كے رائج كردہ نصابِ تعليم پرايك نظر

اب ہم دیوبند کے اُس نصابِ تعلیم پر،ہم گفتگو کریں گے، جسے الامام محمد قاسم النا نوتوی رحمہ اللہ نے جاری فرمایا تھا۔

د يوبندمين "مروجه نصاب تعليم" كي تجويز اوراس كي حكمت:

دیوبند کے نصابِ تعلیم کا پس منظر یہ ہے کہ تیر ہویں صدی ہجری کے وسط میں ہندوستان میں علم کے تین مراکوِ فکر قائم تھے، دیلی لکھنؤ اور خیرا باد۔ گونصابِ تعلیم تینوں کا قدر ہے مشترک تھا، تاہم تینوں کے نقطہا نے نظر مختلف تھے۔ دیلی میں تفسیر وحدیث پرزیادہ توجہ کی جاتی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللّٰد کا خاندان کتاب وسنت کی نشر و اِشاعت میں ہمہ تن مشغول تھا، علوم معقولہ کی حیثیت ثانوی درجہ کی تھی۔ کھنؤ میں علمائے فرنگی محل پر ماوراء النہر کا ساتویں صدی ہجری والا قدیم رنگ چھایا ہوا تھا، فقہ اوراصولِ فقہ کو اُن کے یہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ خیرا بادم کز کاعلمی موضوع صرف منطق وفلسفہ تھا۔ دارالعلوم دیو بند کے نصاب تعلیم میں اِن تینوں مقامات کی خصوصیات کو جمع کر دیا گیا۔ (الامام محمقا ہم النانوتوی۔ حیات، افکار، خدمات س۲۵۔ از مولا نا احم عبد الجیب تھا۔ دارالعلوم دیو بند کے نصاب تعلیم میں اِن تینوں مقامات کی خصوصیات کو جمع کر دیا گیا۔ (الامام محمقا ہم النانوتوی۔ حیات، افکار، خدمات س۲۵۔ از مولا نا احم عبد الجیب تقی مدی

د یو بند کا جونصابِ تعلیم مقرر کیا گیا، اُس کی حکمت بیان کرتے ہوئے ، جلسہ تقسیمِ اَسناد کے موقع پر حضرت نانوتو گ نے یہ ارشاد فرمایا:

''اب ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوجائے کہ در بابِ تحصیل پیطریقۂ خاص کیوں تجویز کیا گیااور

علوم جدیدہ کو کیوں شامل نہیں کیا گیا؟ من جملہ دیگر اسباب کے بڑا سبب اِس بات کا تو یہ ہے کہ تربیت عام ہو، یا خاص، اِس پہلو

کالحاظ جا ہے جس کی طرف سے اُن (طلبہ ف) کے کمال میں رہند (نہ ف) پڑتا ہو۔''

یعنی وہ ہی چیزیں شامل کرنی چاہئیں جو کمال میں معین ہوں ، اور اُن چیزوں سے گریز چاہیے جو کمال میں حارج ہوں ، اس لیے: ''صرف بجانب علوم نقلی اور نیزان علوم (عقلی، فلسفه ومنطق ن کی طرف ، جن سے استعدادِ علوم مروجہ اور استعدادِ علوم جدیدہ یقیناً حاصل ہوتی ہے (انعطاف) ضروری سمجھا گیا۔''

اِن فقرول کی تشریح کرتے ہوئے مولانامناظرانسن گیلانی سوائح قاسی میں لکھتے ہیں:

'' آپ دیکھر ہے ہیں .... حضرت والاً نے جہاں اس عام وشہور غرض کا تذکرہ فربایا ہے، یعنی مسلمانوں کے' علوم مروج'' کے سمجھنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، قیل قال، جواب، سوال سے فکری ورزش کرا کے طلبہ میں دقیقہ شجیوں ،موشکا فیوں کے ملکہ کو اُ بھارا اجا تا ہے۔ '' اِستعداد پیدا ہو ج'' سے بہی مراد ہے۔'' نیز' حضرت والاً پیسمجھانا چاہتے ہیں کہ اس نصاب کو پڑھ کرفارغ ہونے والوں میں'' علوم جدیدہ'' کے حاصل کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔''

اِس تشریح میں میک گونه شنگی ہے، مولانائے مرحوم کی مذکورہ بالاتفہیم ہے بات کچھ کھل نہیں سکی ہے۔اصل حقیقت جوحضرت نانوتوی کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے، یہ ہے کہ 'علوم مروجہ' سے مرادکل درسیات ہیں، جن میں علوم نقلی اور علوم عقلی شامل ہیں۔آپ نے علوم عقلی شامل ہونے کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اِن' سے اِستعدادِ علوم مروجہ اور اِستعدادِ علوم جدیدہ یقیناً عاصل ہوتی ہے۔'' ایک بات توبی، دوسری بیکه مولانائے موصوف نے جوبی نفع اور غرض ظاہر کیا ہے کہ علوم عقلی کے ذریعہ:

"قیل قال، جواب، سوال نے فکری ورزش کرا کے طلبہ میں دقیقہ نجیوں، موشگا فیوں کے ملکہ کو اُمھارا جا تاہے۔''،

تومعقولات کا یہ نفع بھی اضافی ہے۔ اُس کا حقیقی نفع یہ ہے کہ وہ شبہات جوعلوم جدیدہ کی راہ سے پیدا ہوتے ہیں، اُن کے جواب دینے کی صلاحیت اور سیجے اصولوں کے اِجراء و اِطلاق کی قدرت اُن عقلی علوم سے پیدا ہوتی ہے جو درسیات میں شامل ہیں۔ چناں چیہ

گزشتہ تحریر میں اِس کے نمو نے دکھلائے جا چکے ہیں۔ورنہ ' فکری ورزش' توالیی چیز ہے کہ اِسی لفظ کا سہارا لے کرخودمولا نا مناظراحسن گیلانی معقولات کو موقوف ومنسوخ فرما چکے ہیں۔اور اِس کے مقابلہ میں سائنس کے مضامین سے چوں کہ زیادہ بہتر طریقہ سے فکری ورزش ہوجاتی ہے۔موصوف سائنس کی ترجیح کے قائل ہو گئے ہیں۔اس لیے الامام محمدقاسم نا نوتوی کی بیمراد ہے ہی نہیں؛ کیوں کہ اِس سے مقصود ہی باطل ہوجا تا ہے جس کا اظہار الامام نے معقولات پر لکھے گئے الیے مضمون میں کیا ہے؛ بلکہ معقولات سے استعداد علوم جدیدہ کی راہ سے پیدا ہونے والے اعتراض کے جواب کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے۔

اب حضرت امام قاسمؓ کے اِقتباس کی وضاحت اِس طرح ہوئی کہ جب یہ اصول مسلم ہے کہس کسی چیز میں کمال و اِختصاص درکار ہوتا ہے، اُس میں انہا ک بھی مطلوب ہوتا ہے، اور جو چیز اُس میں حارج ہواُس سے صرف نظر بھی لازم ہوتا ہے، توعلوم جدیدہ مفید ہیں؛ لیکن ، چوں کہ '' زماغہ واحد میں علوم کثیرہ کی شخصیل ،سب علوم کے ق میں باعث نقصانِ استعدا در ہتی ہے۔' اس لیے' دینی مدارس میں مشتر کہ طور پر اِن علوم جدیدہ کی تدریس کو حضرت نا نوتو گ نے خارج

بحث قرار دیا۔...(اور) دینی واسلامی علوم میں خامی کے اندیشہ سے آپ نے یہ فیصلہ فرما یا ورصاف طور پر کہد دیا کہ جنہیں علوم جدیدہ حاصل کرنے ہیں، وہ وہاں جائیں (جہاں اُن کی تعلیم کا ہند وبست ہے، یعنی سرکاری تعلیم گاہوں اور یونیورسٹیوں کارخ کریں۔ف)۔'(روزخ قامی سرمد) یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے سرسید نے مغر بی تعلیم کی ترقی کی کاوش کرتے وقت یہ اعلان صادر فرما یا تھا: ''اِس میں ایک ذرہ شہہ نہیں کہ اگر ہم کو یہ تقین ہو کہ مشرقی تعلیم کی کسی تجویز سے مغر بی تعلیم میں ذرہ ہم بھی کی ہوگی ، تو ہمارا فرض ہے کہ اِس تجویز سے علانہ نفرت کا اِظہار کردیں۔' (نصاب تعلیم از شیاص (۲۱ البلاد اُن علوم مروجہ' کا یہ نفع متعین ہے کہ شبہات خواہ کیسے ہی کہ اِس جویز سے علانہ لیس کی راہ سے، یا بدلتے حالات میں نئی تحقیقات ، اور تدن کے نئے اصولوں سے ، شبہات خواہ کیسے ہی ہوں ، اُنہی عقلی اور کلامی اصولوں سے رفع ہوجاتے ہیں جوفل فیا اور قدیم علوم مروجہ ہیں موجود ہیں۔

## نصابِ درس کی خوبیاں

جہاں تک نصابِ درس کی خوبیوں کا تعلق ہے، تو درسیات کی اہمیت پرخودعلام شبلی ۔ جن کی طرف سے درسیات کی مخالفت جگ ظاہر ہے اور جس کا ذکر ،ہم کئی بار کر چکے ہیں – کی صراحت بہت اہمیت کی حامل ہے۔'' علوم مروج'' کی وہ ہیئت جونصاب درس کی شکل میں ملا نظام الدینؓ نے تر تیب دی تھی، اُس کی بعض خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے موصوف نے لکھا ہے کہ اِس نصاب میں:

> '' ہرفن کی وہ کتابیں لی ہیں، جن سے زیادہ مشکل اُس فن میں کوئی کتاب نیچی۔''' اِس میں فقہ کی کتابیں جوہیں اُن میں معقولی اِستدلال سے کام لیا گیاہے۔''

''إس نصاب بيں سب سے زيادہ مقدم خصوصيت جوملا صاحب کو پيش نظر تھی ، يتھی کہ قوتِ مطالعہ إس قدر رقوی ہوجائے کہ نصاب کوختم کرنے کے بعد طالب العلم جس فن کی جو کتاب چاہے تھے سکے۔''' اِس سے مقصد پیٹھا کہ غور کی قوت پيدا ہوجائ کہ پھر جس کتاب کو چاہیے، دیکھ کر تھجھ سکے۔''' اِس سے کوئی شخص الکا رنہيں کر سکتا کہ درس نظاميہ کی کتابيں اگرا چھی طرح تھے کر پڑھلی جائیں، توعر بی زبان کی کوئی کتاب لا پنجل نہيں روسکتی۔''

## نصابِ درس کے وہ اہم امورجن پرسب سے زیادہ غم وغصہ ہے

مگر گزشتہ بیان میں ،علامہ شلی کے ہی حوالہ ہے ہم بتلا چکے ہیں کہ مکتب دیوبند سے دورر سنے والوں کو یا دوسرے مکاتب فکری گھن گرج سے منفعل لوگوں کو جوسب سے زیادہ غم وغصہ ہے، وہ دوباتوں کو لے کر ہے: (۱) تاریخ ،ادب ولٹریچر اورسائنس کا وہ حصہ جسے وہ چاہتے ہیں ،نصاب میں داخل کیوں نہیں لوگوں کو جو ہماری پیند وخیالات سے موافقت نہیں کرتے ، داخل کیوں ہیں ، انہیں خارج کر دیا جانا چاہیے۔ بہلے جزو کے متعلق خلجان کا زالہ کیا جا چکا ہے۔البتہ؛ دوسرے جزو کہ معقولات وفلسفہ کی اصل ضرورت کس مقصود کی خاطر ہے، اِس سے وہ ہنوز نا آشنا ہیں ، نیز اِس کی ضرورت مقتفی ہے کہ نا یک تیزروشی اِس کی اہمیت پرڈالی جائے ؛لہداعرض ہے۔ حکیم الامت مولانااشرف علی تھا نوگ فرماتے ہیں ،

" سیبرونی مملات مذہبی کی مدافعات میں، نیزاحقاق حق و إبطال باطل کی غرض ہے بھی جو کہ اِشاعتِ اسلام کی لیے موقو ف علیہ ہے، بعض وقات دوسرے مذاہب پر مطلع ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح جن امور کو ثابت کرنا ضروری ہے، انہیں ثابت کرنے کے لیے، اور جن امور کورد کرنا ضروری ہوتا ہے، انہیں رد کرنے کے لیے بھتھی قوانین کی حاجت ہوتی ہے جس کی وجہ سے فلسفہ کے مبادی اور مسائل فی لجملہ واقفیت شدید ضروری ہے۔ "(دیکھئے القاسم" ذی قعدہ ۱۳۳۰ ص ۱۲)

دراصل مولانا شبیرا حمد عثاقی نے ماہنا مہ القاسم' ذی قعدہ \* سساھ میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی گا وہ مفصل مضمون شائع فرمایا تھا جے حضرت تھا نوی نے نہوہ جوعلی معلم الان اللہ کے دریعہ حضرت تھا نوی نے نہوہ جوعلی معلم کے لیے دو چیزوں گڑھ کے بی خیالات کی تجدیداورنی توسیع تھی ، اور دیو بند کے نمائندہ اِجلاس میں (اور ممکن ہے علی گڑھ کے بھی نمائندے رہے ہوں ) علم کلام کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ظاہر فرمائی ہے (۱) علوم عقلیہ کی اہمیت و ضرورت (۲) دوسرے ندا ہہ پرمطلع ہونا۔ (۱) عاشہ (۱) جوش مطالعہ عاصل ہوئی ہے۔ اور بیسب کو نہ علوم دریہ کے مائین کے ذمہ تقال صولوں ہے واب مجانا ہے، نہ کہ شہبات بھی کرنا۔ اس کا طریقہ کارالانتہا ہات المفیدۃ'' کے' وجہ تالیف رسالہ' میں اور النا فاضات الیومیة عن النا فاوات القومیة کرنا۔ اس کا طریقہ کارالانتہا ہات محمد قاسم نا نوتو گئی کی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ کے مائیں جے کہ پرس ہے۔''

# باب ۹ =معقولات اورفلسفه کی ضرورت: افکار جدیده کے تناظر میں (اشارات)

# باب ۹ =معقولات اورفلسفه کی ضرورت: افکار جدیده کے تناظر میں

مقالہ کی ابتدا میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اہل مغرب کی طرف سے اور نیچر بیت زدہ مسلمانوں کی طرف سے فلسفہ کے اسی جزو کی مخالفت کی جاتی ہے جس سے بلاواسطہ یا بالواسطہ شریعت کا دفاع متعلق ہے، مخالفت بذاتِ خود فلسفہ سے نہیں ہے، یا بالفاظِ دیگر یہ کہیے کہ کیلی فلاسفی ( Analytic philosophy ) سے کہا ہل مغرب اور کیا جدید کی طرف میلان رکھنے والے مسلمان ،سب ہی متاثر ہیں ۔ فلاسفی کا تیجلی طریقہ در حقیقت اپنے خیالات میں سائنس کے ساتھ ہم آئہنگ ہے ، اور اِس کا کہنا ہے ہے کہ قدیم فلسفہ کی راہ سے حق اور صداقت کا حصول ممکن نہیں ہے ؛ ہاں فلسفہ صرف اِتنا کام کرسکتا ہے کہ افکار کی منطقی طور پر تصدیق کر دے؛ دور جدید (ا) عاشہ (ا) یعنی عبد عقلیات کے حت فلسفہ کا بس اِتنا ہی کام ہے کہ وہ سائنٹفک میتھ ٹرسے حاصل ہونے والے نتائج کی رجسٹری کردے اور بس ۔

## جديد فلاسفى كى شاخيس اورجديد فلاسفرز

(۱) فلسفهُ زئهن (Philosophy of Mind) : ذئهن شعور وغيره كى فطرت كامطالعه (۲) فلسفهُ مذبهب: فطرتِ مذبهب، خدا، شر،عبادت وغيره كا مطالعه (۳) فلسفهُ تعليم: مقصد، طريقه، فطرت اور تعليمى افكار (۵) فلسفهُ سائنس: مفروض تعميرات اور نتائجُ مضمرات كا مطالعه (۲) فلسفهُ نفسيات (Philosophy)) فلسفهُ فلسفهُ فلسفه فلسفه فلسفه (Philosophy of philosophy) طریقتهٔ کار کے لحاظ سے: (۱) استقراء (Inductive method): فرانسس بیکن، اور تمام سائنسداں اسی بنیادی اصول کے پابند بیں۔ (۲) قیاس (Wolff) والمشیر کی تحقیقات ونتا گئیں۔ (۲) قیاس (Prederick (the Enlightment king): کانٹ، Deductive method) والمشیر کی تحقیقات ونتا گئی اصول پر مبنی ہیں ۔ پہلوگ روشن خیالی عہد سے وابستہ کہے جاتے ہیں۔ ڈیکارٹ، اسپینوزا، اور لیبنز ۔ لاک، بر کلے، ہیگل، جرمنی تصور پر (Schopnhauer) مثلاً شیلنگ (Shelling) مثلاً شیلنگ (Shelling) مثلاً شیلنگ (Shelling) مثلاً شیلنگ (غیبر کے اثرات بہت گہرے مرتب ہوئے ۔ یہ سب قیاسی اصول کے بابند

ہیں۔ ولیم جیمس Pragmatism تصور کا حامل تھا بعنی اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ صرف وہی خیالات بامعنی ہیں جوملی اور اطلاقی ہوں۔وہ مذہبی اعمال کی نفسیات کواپناموضوع بنائے ہوئے تھا۔

جان لاک (John Locke) جارج بر کلے اور ڈیو ڈبیوم تجر بی طریقہ اور تواس خمسہ پر بھر وسہ کے ساتھ للسفی دلائل کے توگر ہیں؛ لیکن ڈیکارٹ لیبنر اور اسپنوزا کی عقلیت (Rationalism) کے مخالف ہیں۔ اِن کا فلسفہ اسپنوزا کی عقلیت (Rationalism) کے مخالف ہیں۔ اِن کا فلسفہ اسپنوزا کی عقلیت (جارہ ہیں ہوئے کا منکر ہے؛ کیوں کہ یہ با تیں تجربے سے ما وراعقیدے سے متعلق ہیں اور یہ فلسفہ ہرچیز کو تجربہ پر ہبنی قر اردیتا ہے۔ اس کے برعکس کے از لی حقیقت ہونے کا منکر ہے؛ کیوں کہ یہ با تیں تجربے سے ما وراعقیدے سے متعلق ہیں اور یہ فلسفہ ہرچیز کو تجربہ پر ہبنی قر اردیتا ہے۔ اس کے برعکس المعلومات المائیس ہوئیں؛ بلکہ بعض حقائق حواس کے بغیر بھی دریافت ہوسکتے ہیں۔

اِمْینو میل کانٹ کی خالص عقلیت ( Pure Reason) ٹر یوڈ ہیوم کے افکار کار دعمل ہے؛ بلکہ کہنا چاہیے کہ اِس نے ۱۸ ویں صدی کے دوغالب نظریات کے مکاتب فکر یعنی ریشنلوم (جوصرف عقلیات کے سہارے حاصل ہونے والی معلومات پر بھروسہ کرتاہے ) اور تجربیت (جوصرف حواس کے سہارے حاصل ہونے والی معلومات پر بھروسہ کرتاہے ) ، کانٹ نے اِن دونوں انتہاؤں کے لیے پل کا کام کرنے والی فکر دریافت کی جے Iranscendental کہتے ہیں، اِس کاذکر آگے آر ہاہے۔

## تتحلیلی فلاسفی ( Analytic philosophy ) اور معروضی فلاسفی ( Objectivism )

۱۹ ویں صدی میں جب کہ نظریۂ علم(Epistemology) کی وسعتوں کے تحت لا ادریت اور تشکیکیت(Skepticsm)، السانیت(Humanism)، تجربیت (Empiricism)، انسانیت (Humanism)، تجربیت (Empiricism)، انسانیت (Empiricism)

شوسیت (Positivism)، افادیت (Utilitarianism) اور معروضیت (Objectivism) کا ولولہ اور دور دورہ تھا، عین اسی وقت اِن سب سے آزاد ہونے کے لیے اور انسان کو باطنی سکون پہنچا نے کے لیے ،ان کے مقابلہ اور ردعمل کے طور پر رومانیت (Romanticism) کانہایت قوت کے ساتھ ظہور ہوا ،ور انسان کو باطنی سکون پہنچا نے کے لیے ،ان کے مقابلہ اور ردعمل کے طور پر رومانیت (Romanticism) کانہایت قوت کے ساتھ ظہور ہوا ،وو ، ذبنی ،جذباتی ، جمالیاتی ، بصری آرٹ ،میوزک ،کلچر لئر بچر اور حقیقت پسندانہ اوب (۱) پر بہنی تحریک تھی ۔ رومانیشن و میانیش فلسفیا نہ نیالات کی سوغا تیں بین ۔ اور انہیں دریافت کرنے والے فلاسفرز یہ بین : روسو ،کانٹ ، فشح ، شیلینگ ، وہلم ہیگل ،رالف والڈو ، اِمُرسن ،ہنری ڈیوڈ تھور و اور شو پنہار وغیرہ ۔ اِن فلسفیوں نے طوا ہر اور نیچ کو ڈریعہ کے طور پر استعمال تو کیا ؛لیکن سار از ور اِن کا ، ذبن ، احساس ، ادراک ، شعور ،خیال یعنی خواس نمسہ باطنہ کے اعمال سے حاصل ہونے والے نتائج اور وجدان پر تھا۔ اِن کے پیش نظر 'معروضی' مطالعہ کے بجائے'' ذبئ 'ادراکات تھے۔ نیچ کو اِنہوں نے ایک تجربہ کی چیز تو بتا ایا ؛لیکن مقصود مطالعہ کے لیے نیز فرد کے تجربے کے واسط نہیں ہے ، بلکہ فرد اپنے اُن احساس سے کر ریعہ جو اخلاقی اقد ارتعمر کرنے میں مددگار ہوں ،خیانی تک بہنج سکتا کے نیز فرد کے تجربے کے واسط نہیں ہے ؛ بلکہ فرد اپنے اُن احساس سے کر ریعہ جو اخلاقی اقد ارتعمر کرنے میں مددگار ہوں ،خیانی تک بہنچ سکتا میان نہ تھا کہ نیچ سے تجربہ تو حاصل کیا جاسکتا ہے ؛لیکن یہ ساز باز ، ہمرا بھیری اور مطالعہ کے لیے نیز فرد کے تجربے کے واسط نہیں ہے ؛ بلکہ فرد اپنے اُن احساس سے کر ریعہ جو اخلاقی اقد ارتعمر کرنے میں مددگار ہوں ،خیان تو تک کہنچ سے کہ واضل کیا جاسکتا ہے ؛لیکن یہ ساز باز ، ہمرا بھیر کہنچ سے کہنچ سے کہنے کے نیز فرد کے تجربے کے واسط نہیں ہے ؛ بلکہ فرد اپنے اُن احساس سے کر ریعہ جو اخلاقی اقد ارتعمر کرنے میں مددگار ہوں ،خیان تو کہنچ سکتھ کر استعاب کے در بعد جو اخلاقی اقد ارتعمر کی خور کیا ہوں ،خیان تو کیور کیا کیا کو کر کے تعرب کے واسط نہیں کے در بعد ہو اخلاقی اُن کیا کو کر بعد کیا کے در بعد کر نظر کیا کو کر کو کر کے کو انسان کیا کو کر بھی کیا کے در بعد کر کیا کہ کے در بعد کر کو کر کو کر کو کر کھور کو کر کے کر کو کر کر کے کر کیا کو کر کے کر کو کر کیا کر کر کے کر

ہے۔ اِن افکار میں تجدید وترقی ہوتی رہی، تا آس کہ کانٹ کے Transcendental idealism نظریہ کے بعد ہیگل نے اِنہی موضوعات کو بنیاد بنا کرعلم کلام وضع کردیاجس کو Dilectic method کانام دیا گیا۔اس کامرکزی فارمولایے تھا کتحقیق کے بعد مضاد تحقیق کاظہور ہوتا ہے اوراُس کے نتیجہ میں تعمیر ہوتی ہے۔ پھر پی فلسفہ شویت کاشکار ہوگیا،اور اِسے''فطرت'' اور''انسان' دونوں میں اُلوجیت نظر آنے لگی۔ پیشویت ڈیکارٹ کی شویت سے ملحدہ ہے۔

لیکن ذہنی احساسات ( Subjective feeling ) کا پیسلسلہ جوتوانین فطرت کے سائنسی طریقۂ کار کے ردعمل کے طور پر وجود پذیر ہوا، شویت سے قطع نظر کوئی ایسا نیا فلسفہ نہیں تھا جواچا نک پیرا ہوگیا ہو؛ بلکہ ۱۸ ویں صدی عیسوی کے وسط سے (۲ سرائے سے ) ہی مسلسل اِس کا سلسلہ جاری چلا آر ہا ہے۔ دوسری طرف اِسے تھی ہیں ) کہہ کرنظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف اِسے تھی ہیں ) کہہ کرنظر انداز بھی نہیں کیا جاسکتا ہے؛ کیوں کہ اس کی ہم آہنگی ادب، لٹر پچی فنونِ لطیفہ کے ساتھ بھی قائم ہے، اورصحیفۂ فطرت سے حاصل ہونے والے حقائق کوسائنسی طریقۂ کار کے تحت عبور کر

حاشیر(۱) یوعندیشم کاسوفسطائی ادب سےجس میں حقیقت پیندی بی خائب ہے؛ بالکل ایسے ہی جیسے 'وجودیت' کے فلے میں ہر چیز کا وجود ثابت ہے سوائے فدائے تعالی کے وجود کے۔

، وہ یہاں تک پہنچاہے۔اوراب اِس کے اثرات معاشرہ میں جدیدر جھانات رکھنے والے سائنس اور علوم جدیدہ کے معتقد ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں۔غیروں کی بات جانے دیجئے ،عام مسلمانوں کا بھی ذکر نہیں ،اہل علم جوادب اور لٹریچر سے شیفتگی رکھتے ہیں، اُن کے خیالات میں اِن مذکورہ فلسفیوں کے افکار کے اثرات نمایاں طور پر دیکھیے جاسکتے ہیں۔ یہ وہ کہ اہل علم جوادب اور لٹریچر سے شیفتگی رکھتے ہیں، اُن کے خیالات میں اِن مذکورہ وضی ادب کوجن لوگوں نے ترجیح دی تو ایسانہیں ہے کہ Subjective feeling سے ،انہوں نے نود کو مخفوظ رکھا ہو؛ بلکہ جیرت انگیز طور پر عضب یہ ہوا کہ اہل علم واہل قلم کے خیالات میں اور اُن کی تحریروں میں اِس کے اُس رنگ کو مخفوظ رکھا یا گیا ہے جس سے مذہ ہی عقائدوا حکام کی طرف سے بے التفاتی تو ہو ؛ لیکن افادی ، اجتماعی اور فرد کے دنیوی نوشے الی اور آخرت سے لے التفاتی تو ہو ؛ لیکن افادی ، اجتماعی اور فرد کے دنیوی نوشے الی اور آخرت سے لے التفاتی تو ہو ؛ لیکن افادی ، اجتماعی اور قرد کے دنیوی نوشے الی اور آخرت سے لے التفاتی تو ہو ؛ لیکن افادی ، اجتماعی اور آخرت سے لے التفاتی تو ہو ؛ لیکن اور آخرت سے لے التفاتی تو ہو ؛ لیکن اور آخرت سے لیکھیل اور آخرت سے لیانہیں تقویت سلے۔

# معروضی مطالعه کی ترجیح – ایک کمحهُ فکریه

# این المفر = منطق سے فرارمکن مہیں

بیسویں صدی میں جدید فلسفہ کی جوتحریک اٹھی ہے، اُس کے تحت یہ امر سلیم کیا جاچکا ہے کہ فلاسفی کو منطقی اصولوں منطقی طریقۂ استدلال اور منطقی تر تیب مقدمات پر مبنی ہونا چا ہے۔ یہی طریقۂ کارہے جس سے خیالات ونظریات کی تحقیق کی جانی چا ہے اور اِسے ماڈرن سائنس کی کامیا بی میں ، اُس کے ساتھ بطور جزو لائیفک کے شامل و داخل رہنا چا ہیں۔ (دیکھئے انٹرنیٹ movement) مطلب یہ ہے کہ سائنس کو اِدھر خدلائے؛ بلکہ اِس معقولات ومنطق کی ضرورت اہل سائنس کو ہے، وہ اِس باب میں کتنے نبیدہ ہیں، یہ اُن کامسئلہ ہے۔

گزشتہ بیان میں جن فلسفیوں کا ذکر کیا گیا ، ان میں اکثر سائنس دال بھی ہیں ، اور اپنے وقت کے بڑے تحقق ، مفکر اور ورساٹائل جینیس ہیں۔ ان کی سے پیش کی گئی مزاحمتیں بھی عقل اور فلسفہ کی راہ سے بھیلائی ہوئی گمرا تی تمام ترعقل اور فلسفہ کی راہ سے بے ؛ بلکہ جو خالص سائنس دال کہلاتے ہیں ، ان کی طرف سے پیش کی گئی مزاحمتیں بھی عقل اور فلسفہ کی راہ سے ہی ہیں ہیں ؛ نیوٹن کی مثال او پر گزر چکی ۔ اِن کی بڑھی ہوئی عقل اور بہکے ہوئے فلسفہ کا جواب صحیح عقل اور سے عقل اور بہکے ہوئے فلسفہ کا جواب صحیح عقل اور صحیح فلسفہ ہے ؛ جب بطور اتمام جمت کے الامام محمد قاسم النانوتوی گئے دوشکلوں میں پیش کر دیا ہے۔ (1) درسیات کی تجویز کے ذریعہ ، کہس سے سال برسال فارغین نگلتے رہیں ، قوت مطالعہ سے فہم میں جلا پیدا کرتے رہیں ، بوقت ضرورت مذہب غیراور باطل نظریات پر بھی نظر رکھیں ، اور معاصرا فکار کا جواب دیتے رہیں ۔ (۲) خودا پی تصنیفات کے ذریعہ ۔ اور یو تصنیفات کا حصہ تو ایس سے کہ درسیات سے فراغت کے بعد اس موضوع سے مناسبت رکھنے والوں کے لیے سائنسی شبہات ، علوم جدیدہ کے خلجانات اور دور حاضر کے تمد نی مزاجمت سے عہدہ بر آ ہونے کے لیے ، اِس کے مطالعہ سے مفر نہیں ۔ اور اگر مسلمانوں کا تحفظ اور اُن کے خلجانات کا از الدم تصود ہے ، تو تھیم الامت حضرت ضربی کی تصنیفات بالکل کانی ہیں ۔ الامام محمد قاسم النانوتوی نے فلسفہ کے بیے استعال سے اصول صحیحہ کی تدوین کر کے تق کی حفاظت کے لیے ، جولاز وال کارنامہ خوام دیا ہے ، دو مطالعہ کر نے والے می خفی نہیں ، گویا تیامت تک کے لیے ایک جوت قائم کر دی ہے ۔

مذکورہ فلسفیوں نے سائنسی بگاڑیں سائنس کے خادم کی حیثیت سے خود کو پیش کیا ہے، جود ور حاضر میں دیئی عقا کدوا حکام سے مزاحمت کا باعث ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ ذکر کیا گیا، یہ افکار اُسی زمانہ سے چلے آر ہے ہیں جس زمانہ کے نصاب تعلیم کے متعلق جناب سلمان حسین صاحب نے یہ فرمار کھا ہے کہ در سیات کے مضامین اُس وقت کی جدید دنیا کے خالص عصری اور اپ ٹو ڈیٹ مضامین سے ۔.. '' تواگر یہ ثابت ہوجائے کہ اُن مضامین میں بیان کردہ اصول آج کی جدید دنیا کے خالص عصری اور اپ ٹو ڈیٹ مسئلوں اور مزاحمتوں کے لیے بھی کفایت کرجاتے ہیں، تو جناب موصوف کو بھی قبول کر لینے میں عاربہ ہو گا۔ لیکن اِسے پھر سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ؛ یہ اپنے مقام پر ثابت شدہ ہے۔ باقی یہ موضوع علم کلام سے متعلق ہے جس پر تفصیل کے ساتھ کیم کا الم سے حضرت مولا نااثر ف علی تھا نوگ نے علم کلام جدید پر کھی گئی اپنی کتاب ''الانتبابات المفیدۃ عن الاشتبابات المجدیدۃ ' کے وجیتالیف رسالہ میں تفصیل کے ساتھ کلام فرمایا ہے۔

آئندہ اوراق میں ہم معقولات وفلسفہ کی ضرورت خود حضرت نانوتو کی کے قلم سے بھی پیش کیے دیتے ہیں

# باب=۱۰ معقولات اورفلسفه کی ضرورت (اشارات) از الامام محمدقاسم نانوتوی

{''اگرنیت اچھی ہواورلیا قت کماینغی خدادادموجود ہو، یعنی معلم و متعلم بغرضِ تشحیذ ذہن، یار ڈِ عقائدِ باطلہ، یا اِظہارو ظہورِ بطلانِ مسائلِ مخالفہ عقائدِ اسلام، یہ (علوم عقلیہ کا ف) مشغلہ اختیار کریں۔اور پھر دونوں میں یہ لیا قت بھی ہو (کہ) معلم (مخالف عقائد ف) کے اِظہارِ بطلان پر قادر ہواور متعلم دلائلِ اِبطال کے مجھنے کی لیا قت رکھتا ہو، تو بے شک تحصیلِ علوم مذکورہ داخلِ مثو بات وحسنات ہوگ۔ }

يعنى منطق وفلسفه كاحاصل كرناعمل نيك اور كارِثواب بهوگا۔ اوراليي صورت مين:

{..... اِشاعتِ علوم ربانی اور تائیدِ عقائدِ احکام حِقانی منجمله سبیل الله؛ بلکه سبیل الله بین بھی اول درجه کا ( قرار پائے گا۔ف) اس لیے کہ قوام وقیام دین بےعلوم دین اور تائیدِ علوم دین وردِّ عقائدِ مخالدہ نے عقائدِ دین متصور نہیں۔اگر تمام عالم مسلمان ہوجائے ، تواعلائے کلمۃ الله کی حاجت نہیں، پرعلوم دین کی حاجت جوں کی توں رہے۔''
( قاسم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی – احوال و کمالات ۲۹۲۳ تا ۱۹۷۳ زجناب نورالحسن راشد)

# باب=۱۰ معقولات اور فلسفه کی ضرورت از الامام محمد قاسم نانوتوی

الامام محمد قاسم نانوتویؒ نے نصوص کی فہم و تقہیم کے لیے مختلف علوم و فنون کے تناظر ہیں علم منطق اور معقولات وفلسفہ کی ضرورت واہمیت پر ایک نہایت مکمل اور عمدہ گفتگو فرمائی ہے ، اور اِس حوالہ ہے معاصرین کے اِشکالات کو دفع کیا ہے ۔ یہ گفتگو بڑی اہم ہے ، اور بدلتے حالات میں مدارس کی تر جیحات کی تعیین میں کلیدی حیثیت کی حامل ہے ۔ دور حاضر میں اِس کی ضرورت اور اِطلاقی حیثیت اس لیے قائم ہے کہ حضرت نانوتو کی گے زمانہ میں ، اِن فنون کے حوالہ ہے جو اِشکالات تھے، وہی اِشکالات آج بھی ہیں ، اور جو داعیہ معقولات کی طرف توجہ کے باب میں عصر نانوتو کی میں تھا، وہی دوا می آج بھی موجود ہیں ؛ کیوں کہ ہم پہلے ہی دلائل واشوا ہد کے ساتھ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ بیسویں اور اکیسویں صدی عیسوی کے افکار ، مسائل اور مذہب اسلام سے مزاحمت کے اصول انیسوی صدی کا ہی توسیعہ ہیں۔ اس لیے حضرت نانوتو کی کے مذکورہ مضمون کو ، اس کی افادیت وا ہمیت کے پیش نظر الفاظ کو محفوظ رکھتے ہوئے ، اُس کا ملخص ، ذیلی عنوانات کے اِضافہ اور کسی قدر اپنی توضیحات کے ساتھ یہاں پیش کیا جا رہا ہے علم صرف و تحو ، ادب ، معانی ، بیان و بہی و رحلے اور علم منطق و معقول کی ضروت ، اور اِن کی با ہمی نسبت پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

(''صرف وخوتواوضاع صیغهائے مختلفه اور مدلولات ِ إضافاتِ متعدده مثل فاعلیت ومفعولیت میں مختاج الیہ ہیں۔ .... (جہال تک ف علم ادب (کی بات ہے، تو وہ ف ) اطلاع لغات وصلات ومحاورات میں مفید'' ہیں، اور علم معانی ، بیان و بدیع ''قدرشناسی فصاحت و بلاغت یعنی حسن عبارتِ قرآن وحدیث میں کارآمد'' ہیں ؛ جب کہ منطق کمالِ استدلال و دلائلِ خداوندی ونہوی مجال افع'' ہیں۔ }

مطلب یہ کہ اگر صرف و محووا دب سے عبارت کی فہم حاصل ہوتی ہے،علم بلاغت سے عبارت کے حسن نیز اُس کے معانی کا ادراک ہوتا ہے،تومنطق سے خوبی اِستدلال کا ہنر پیدا ہوتا ہے۔

> (''اورظام رہے کہ جونسبت عبارت ومعانی میں ہے (یعنی صرف ونحووا دب کو جونسبت علم بلاغت سے ہے۔ ف) ، وہی نسبت حسن عبارت اور خوبی استدلال میں (یعنی بلاغت اور منطق میں ۔ ف) ہوگی ؛ کیوں کہ وہ (بلاغت ۔ ف

## ) عبارت سے متعلق ہے، توبی (منطق ف) معانی سے مربوط بھر کیوں کر کہدد سیجئے کی ملم معانی اور بیان تو جائز ہو، اور منطق ناجائز ہو۔''(۲)

حاشید (۲) عکیم الامت صفت مولانا اشرف علی تھانویؓ کی مجلس میں ایک شخص نے عرض کیا فلسفہ کارآمد چیز تو ضرور ہے، فرما یا: ہاں، عمق نظر و وقت فکر اس سے پیدا ہوتی ہے۔ "دومحض استعداد کے لیے پڑھایا جائے۔ ، خدا کی نعت بیں۔ یان سے دینیات میں بہت معاونت و مدملتی ہے۔ لطیف فرق اِنہی سے بچھ میں آتے ہیں۔ "دوعلم کلام میں منطق میں مہارت ہو، توقن صدیث اور فقد کے سے بخوص است معاونت و مدملتی ہے۔ تواس وقت اِس کا و بی محکم ہے جوجو صرف، بلاغت وغیرہ کا حکم ہے؛ کہ بیسب علوم آلیہ بیں، اگر اِن سے علم و بین میں مدد کی جائے ، تو تبعاً اِن سے بھی اُتواب مل جاتا ہے۔ "(: کمالات اشرفیص ۲۵۷ ، ملفوظات جلدا ص ۲۵۷ ، اشرف التفاسیر جلد ۲ ص ۲۵ علی الترتیب)

كيامنطق اورفلسفه سے شغف ركھنے والے علوم نقليه سے بےزار ہموجاتے ہيں؟ {''اوراگر اِشتغالِ منطق گاہ و بے گاہ، يابعض افراد كے ق ميں موجب محروي علوم دينيہ ہوجا تاہے، توبيات صرف وخو وغيره علوم مسلَّمة الِا باحة ميں بھی بالبدا ہت موجود ہے۔''}

کیاا کابر سے منطق اور معقولات کی مذمت منقول ہے؟

{ ﴿ ﴿ جِس كَسى نِے بِزِرِ كَانِ دِين مِين مِينَ مِنْ طَقَ كُوبِرا كَهَا ہِے ﴾ إِي نظر كها ہے } :

(۱) کم فہمول اور بدفہمول کے لیے مضرب

لېذا ( د کم فهمون اورکم همتول کے حق میں اِس کامشغلتے تھے اِپ علوم دین میں حارج ہو، تو اُس وقت وہ ذریعۂ خیر بندر ہا، وسیلۂ شر ہوگیا۔'' } (۱)

خود اُن بزرگوں کی فہم چوں کہ کامل تھی ؛اس لیے اُنہوں نے منطق کی طرف تو جہہیں کی

{''یا یہ وجہوئی کہ خود ہوجیہ کمال فہم اِن بزرگوں کومنطق کی ضرورت نہوئی ، جو ( اِس فَن کے نف) مطالعہ کی فوجت

آتی۔(اس لیے، وہ۔ف) یہ سمجھے کہ یعلم من جمله علوم ایجاد کردہ عکمائے یونان ہے،اوراُن ( عکمائے یونان ن ف کے ایجاد کے ہوئے علوم کی مخالفت کسی قدر لیفین تھی ؛اس لیے یہی خیال جم گیا کہ یعلم ( معقولات ن ک بھی مخالفت کے ایجاد کے ہوئے علوم کی مخالفت کسی قدر لیفین تھی ؛اس لیے یہی خیال جم گیا کہ یعلم ( معقولات ن ک بھی مخالفت اف اسلام ہی ہوگا۔ ورینہ اِس علم ( معقولات ن ک کہ حقیقت سے آتی گاہ ہوتے اور اِس زمانہ کے نیم ملاؤں کے انجہام کود یکھتے جو چھو لئے ہی قرآن وحد بیث کو لینہ شختے ہیں، اور باوجود سے کہ قرآن کتا ہم بینین، اوراُس کی آیات واقعی بینیات ہیں، فہم مطالب واحکام بین الیی طرح د ھکے کھاتے ہیں، جیسے آقیا ہی نیم روز کے ہوتے ، اندھے د ھکے کھاتے ہیں۔ پھراُن خرابیوں کود یکھتے جوالسے لوگوں کے باتھوں دین میں واقع ہوئی ہیں، ہرگزیوں نہ فرماتے ( یعنی منطق وفلسفہ کو برانہ کہتے ن )؛ بلکہ علمائے جامعین کی برکات اور فیوش کود یکھ کرتو بجب نہیں، بشرط صن نیت بوجہ توشُل نہ کور ( کہ یہ منطق ومعقولات خولی استدلال، کمال اِستدلال، نیز شحید ذہن کاذر یعہ ہونے ،اورم ادات خداوندی ونہوی کے سمجھنے من اوراُن پر پڑنے والے شبہات کے از الہ میں نافع ہیں۔ ف) ترغیب ہی فرماتے ۔ '(۲) )

عاشیر(۱) اِس واقعہ کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے کہ جب' بعض طلبہ حضرت مولانامحد یعقوب صاحب سے شکایت کرنے لگے کہ حضرت ( گنگوی ؓ ) نے فلسفہ کو حرام کر دیا۔ فرمایا: ہرگز نہیں ؛ حضرت نے نہیں حرام فرمایا؛ بلکہ جمہاری طبیعتوں نے حرام کیا ہے۔ ہم تو پڑھتے ہیں اور ہم کوامید ہے کہ جیسے بخاری اور مسلم کے پڑھنے ہیں ہم کوثواب ملتا ہے، ایسے ہی فلسفہ کے پڑھنے ہیں بھی

سلےگا۔ ہم تو اعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔" اِس پر فوائدو شام گھرتب کرتے ہوئے حضرت عکیم مصطفی بجنوری رحمہ اللہ شارح الانتبابات المفیدة فرماتے ہیں:" اگر بعضر ورت تدقیق نظر و سہیل ردان اباطیل کے پڑھا جاوے تو مضا نکتہ ہیں اور جہاں ہے: پایا جاوے ، تو حکم اصلی بیتی اسی تعلیم خلاف اسلام اور حرام ہونالوٹ آوے گا۔ مثال اِس کی سخصیا کا کھانا ہے کہ خطر تاک چیز ہے ، مگر علت خطر اس کی سمیت ہے۔ اگر سمیت سے حفاظت ہو سکتو کھانے میں بچھ بھی حرج نہیں۔ اور اگر کسی مریض کا علاج ہو ( مثلاً دواء ہم الفار متعدو قسم کے مریضوں کا علاج ہے۔ ن ) تو اس کے لیے اُس کا کھانا اُسی درجہ میں ہوگا جس درجہ میں گلاب اور کیوڑ ہا اور کھونا کے احتیا طاور مقتصفائے احتیا طاور مقتصفائے احتیا طاور مقتصفائے احتیا طار سیسی ہیں ہے کہ اِس ( سکھیا ) سے بچہ ، اور ماہر طبیب اِس ( سکھیا ) کو استعمال کرتے ہی ہیں۔ اس مثال سے حضرت والا ( تھانویؓ ) کا زمانہ طالب علمی میں فلسفہ پر ہسم اللہ نہ کہنا ، اور حضرت علامہ گلگو ہی قدر سرہ کا بعض طالب علموں کو فلسفہ ہے منح کرنا ، اور حضرت مولانا محمد بیعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیم فلسفہ ( کو ) دیگر تعلیم فلسفہ کی اس کے برابر کردینا ہا لکل صاف ہوگیا ، کسی پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔" ( ملفوظات جلد ۲ ص ۱۹۲۱ ، ۱۹۲۱) مخرت بھانوںؓ نے اِس باب میں ایک واقعد ذکر کیا ہے ، اُس کا تذکر ہواں موقع پر لطف اور فائدہ ہے خالی نہیں ، فرماتے ہیں:

"ایک دفعدایک مولوی اورایک نے تعلیم یافته صاحب سے گفتگو ہوئی۔ پہتھے: تو نے خیال کے الیک فلسفہ دال اور سائنس دال اور علاء کی صحبت پائے ہوئے تھے۔ گفتگو اس آیت میں تھی فاِقا

<u>"</u>

حاءالاحثال بَطَلَ=

بغد وَاتنافِدائ (محمد: ب٢٦: ،آیت ٢) سیداحمد خال نے اِس سے اِستدلال کیا ہے میٹو اِستر قاق لیعنی بردہ فروش ( غلام بنا نے ، اور فروخت کرنے ۔ ف) کی ممانعت پر ؛ کہ قرآن میں توصر ف من اور فداء ہے ۔ یعنی قیدیوں کا حکم یہ آیا ہے کہ بردہ فروش ( غلام بنانا ، اور فروخت کرنا ۔ ف) جائز ہے ۔ وہ نے خیال والے صاحب کہدر ہے تھے کہ در بھتے اسر سید کا اِستدلال آیت سے ہے ۔ اِس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ مولوی صاحب نے کہا! یہ بھی غور کیا آپ نے ، کہ فَاقاً مِنّا مِنْداء، قضیہ کون سا ہے؟ اِس است جی جواب سے وہ بھی گئے اور کہا: بس جواب مکن ہے قضیہ مانعۃ الجمع ہو۔ وَ اِوْا

{ ``(اور ترغیب ن اسلام ہے ۔ پناں چہ تصریحات فقہاء اِس پرشاہد ہیں ۔ سوفر ماتے وجہ حرمتِ علوم فلسفہ اگر ہے تو مخالفتِ وین اسلام ہے ۔ پناں چہ تصریحات فقہاء اِس پرشاہد ہیں ۔ سوفر مائے تو ہیں! منطق کاوہ کون سامسئلہ ہے جس کو یوں کہنے (کہ) مخالفِ عقائدِ دین واسلام، اوراحکام دین وایمان ہے ۔ مگر جب مخالفت نہیں اور وجہ ممانعت مخالفت تھی، تو (اگر اِس کے بعد بھی اُنہوں نے ہرا کہا، توسوائے اس کے ۔ ف) اور کیا کہنے کہ بوجہ ناوا قفیتِ حقیقت علم مذکور (منطق وفلسفہ کی حقیقت سے ناوا قف ہونے کی وجہ سے ۔ ف) افقط اِنتسا پ فلاسفہ سے اِن فقہاء کو دھوکا ہوا، جوا، س کو بھی ہم سنگ علوم ہخالف ہمجھ گئے ۔ (پھر جب معلوم ہوگیا کہ جن فقہاء نے ممانعت کی، اُنہوں نے اپنی ناوا قفیت کی وجہ سے عقائد اوراحکام دین کے مخالف ہمجھ کر ممانعت کی ؛ لیکن جب اِن فنون میں عقائد ارواسلامی احکام کی مخالفت نہیں ہے، تو ، اُن کی ممانعت بھی ثابت نہ ہوگی ، لہذا ۔ ف) کلام فقہا نہیں کیا ۔ ''کا کمام نے جن کو ہم ثاقب خداند عالم نے عطانہ ہیں کیا ۔ ''کا فلسفہ اور معقولات میں اکا ہر وسلف کی حہارت

{ "صاحبو! (فلسفه اور معقولات بین اکابروسلف کوجومهارت حاصل رہی ہے، اُس کا اِجمالی جائزہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ
اب جومعقولات سے گریز کی راہ تجویز کی جانے لگی ہے، وہ محض مغر بی اثر ہے جس کا نتیج سے اصولوں کا ترک اور خیالات
اور عقائد میں اِلتباسِ فکری ہے۔ فلسفہ اور معقولات میں اکابروسلف کے شغف اور مہارت کی مختصر رودا دیہ ہے کہ ف اِس
زمانہ سے لے کر آغا نِسلطنتِ عباسیہ تک جس میں علوم فلسفہ یونانی سے عربی میں ترجمہ ہوئے، لاکھوں علماء اور اولیاء ایسے
ہیں اور گزرے، جن کوعلوم مذکورہ میں مہارتِ کا ملتی اور ہے ۔... علمائے ضلع سہار نپور کی جامعیت خود شہور ہے۔ " } (1)

{ "بہلے زمانہ کی سنئے! .... مولانا عبد الحی صاحب ، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب شہید ، مولانا شاہ عبد القادر صاحب ، مولانا شا
رفیع الدین صاحب ، مولانا شاہ عبد العزیز صاحب ، مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہم کا کمال ، علوم مذکورہ میں شہر ہ
آفاق ہے ۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی اور حضرت شخ مجد دِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہم کا کمال ، علوم مذکورہ میں
آفاق ہے ۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی اور حضرت شخ مجد دِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہم کا کمال ، علوم مذکورہ میں
آفاق ہے ۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی اور حضرت شخ مجد دِ الف ثانی رحمۃ اللہ علیہم کا کمال ، علوم مذکورہ میں
آفاق ہے ۔ حضرت شاہ عبد الحق صاحب ، حضرت علامہ سعد الدین تفتا زانی اور علامہ سید شریف مصنفانِ شرح مقاصد و شرح

### مواقف اورعلامه جلال الدین دوانی مصنفِ شرحِ عقائد، ملاحلال جوتینوں کے تینوں امام علمِ عقائد ہیں،علومِ مذکورہ میں ایسے کامل ہیں کہ کا ہے کو کوئی ہوگا! حضرت امام فخرالدین رازی، حضرت امام غزالی، حضرت شیخ محی الدین عربی یعنی حضرت

.....

=الاستدلال\_(ملفوظات جلد ۲۹ ص ۱۷۵، ۱۵۵) نوٹ = قضیہ مانعۃ الجمع کی وضاحت: دونوں باتوں کا ایک ساتھ جمع مجونا محال بو؟ مثلاً مثلاً مثلاً مذکور میں مال لے کرچھوڑ دیا جائے؛ بلکہ غلام بنالیا جائے۔ یہی مانعۃ الجمع کی حقیقت جائے ، یہدونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں لیکن ایک ساتھ الحصکتی ہیں ۔ یعنی یہ ہوسکتا ہے کہ ندمال لے کرچھوڑ اجائے اور نہر ماچھوڑ اجائے؛ بلکہ غلام بنالیا جائے ۔ یہی مانعۃ المجمع کی حقیقت ہے۔ ہم منفصلہ حقیقیہ: اِس میں دونوں باتوں میں ہے کسی ایک کا ہونا اور دوسری کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم مانعت الحق العام المائی کا ہونا اور دوسری کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم مانعت کی بنیاد پر ہے۔ دولوں باتوں میں کے متعلق ند کورہ اعتراض Humanization یا' انسان پرتی'' کے مغر بی فلے فہ پر مین تھا، جس کا جوال درسیات میں اور منطق میں مہارت کی بنیاد پر آسانی ہے دارہ ہم ہوگیا۔ اور اِس یکھی معلوم ہوگیا کہ جولوگ درس نظامی کے نصاب تعلیم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ' جو کتب نہ بی ہمارے یہاں موجود ہیں اور پڑھانے بیں آتی ہیں، اُن میں کون می کتاب ہے، جن میں فلے فہ مغر بیداورعلوم جدیدہ کے مسائل کی تردید ، تنظیق، مسائل کی تردید ، تعلیم انتائی کی امور بذہبیہ سے گئی ہو؟'' (دیکھئے حیات ِ جاوید سے ۱۳ ۲۱۸۲) بالکل غلط کرتے ہیں۔ اُن کا یہ وال ناوا قفیت پر عب ۔ مبان معلوم ہو میں اور علیم معلوم ہو میں اور علیم کے مسائل کی تردید ، تعلیم ہو گئی ہو؟'' (دیکھئے حیات ِ جاوید سے ۲۱ تا ۲۱۸۲) بالکل غلط کرتے ہیں۔ اُن کا یہ وال ناوا قفیت پر عب ہے۔

حاشیہ (۱) اِس کی نہایت نمایاں مثال اپنے زمانہ بین خود حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتو کی کا وجود تھا۔ حکمت وفلسفہ اور فنونِ عقلیہ بین حضرت کے عبور اور مہارت کا بیام محقلین اللی علم معقلین ن کے بعض اتراضات سننے کے بعد خاص کیفیت بین حضرت مولانا نانوتو کی کی زبانِ مبارک سے بیالفاظ بھی ادا کرائے گئے: ''لوگ گھر بین بیٹھ کر اعتراض کرتے ہیں۔اگر پھھے حوصلہ ہے تو میدان بیں آجا کیں، مگر ہر گز اِس کی توقع لے کرنے آئیں کہ وہ قاسم سے عہدہ برآ ہو سکیں گے۔ بین پھٹے نہیں ہوں مگر جن کی جوتیاں بین نے سیدھی کی ہیں، وہ سب پھھے تھے۔'' (سوانح قاسمی ص ۲۵۲) اور اب مابعد زمانہ بیس موجود ہ زمانہ کے تمام اعتراض جوعلوم جدیدہ سائنس وعقلیات کی راہ سے پیدا ہوتے ہوں۔ان شہبات کو دور کرنے کے لیے پیتر پریں کا فی ہیں۔

شيخ اكبررحمة الله عليهم اجمعين كاعلوم مذكوره ميس كمال ايسانهيس جوادني سے اعلى تك كسى پرخفي ہو..... } \_

مذکورہ بالاتصریحات کی روشنی میں یہ بات کھل کرسامنے آگئی کہ معقولات وفلسفہ نہ صرف مفید ہیں؛ بلکہ علوم شرعیہ کے لیے معین ہیں اور دفاعِ اسلام کے باب میں اِن کی اہمیت سلف سے خلف تک تسلیم شدہ ہے۔اس لیے:

{''اگرینیت اچھی ہواورلیا قت کماینبغی خدادادموجودہو، یعنی معلم و متعلم بغرضِ تشحیذ ذہن ، یار قِ عقائدِ باطلہ ، یا اِظہارو ظہورِ بطلانِ مسائلِ مخالفہ عقائدِ اسلام ، یہ (علوم عقلیہ کا ف) مشغلہ اختیار کریں ۔ اور بھر دونوں میں یہ لیا قت بھی ہو ( کہ ) معلم ( مخالف عقائد ۔ ف) کے اِظہارِ بطلان پر قادرہوا و متعلم دلائلِ اِبطال کے محصنے کی لیا قت رکھتا ہو، تو بے شک تحصیلِ علوم مذکورہ داخلِ مثو بات و حسنات ہوگ ۔ }

يعنى منطق وفلسفه كاحاصل كرناعمل نبيك اور كارثواب بهوگا۔ اوراليي صورت ميں:

{..... اِشاعتِ علوم ربانی اور تا بیدِ عقائد احکام حقانی منجمله سبیل الله؛ بلکه سبیل الله میں بھی اول درجه کا (قرار پائے گا۔ف) اس لیے کہ قوام وقیام دین لبعلوم دین اور تا بیدِ علوم دین وردِّعقائد مخالفهٔ عقائد دین متصور نہیں۔اگر تمام عالم مسلمان ہوجائے ، تواعلائے کلمۃ الله کی حاجت نہیں، پرعلوم دین کی حاجت جوں کی توں رہے۔''

( قاہم العلوم حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی۔ احوال و کمالات ۲۲۲ تا ۲۲۲ از جناب نورالحن راشد )

# باب=۱۱ معقولات اورفلسفه کی تعلیم اورزمانهٔ حال کے ارباب درس کا اضطراب

اب ایک بات بیرہ جاتی ہے کہ درسیات میں داخل کتابیں، پڑھنے پڑھانے والوں سے نبھنہیں پار ہی ہیں۔ چناں چے مولانااعجا زصاحب رحمہ اللہ نے معقولات کی تدریس کا سالہا سال تجربه رکھنے کے بعد اپنے تجربات کا ماحصل پیش کرویا کہ:

#### اضطراب اعجازي:

- (۱) "منطق وفلسفهٔ قدیم کافن اب تقریباً خاج از بحث ہے۔"
- (۲) ''شرح تہذیب،قطبی،سلم العلوم اور میبندی، بیسب کتابیں اِس طور سے پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں کہ استاذ بھی شاید بہی سمجھتا ہے کہ بیپڑھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔اور طالب علم توابتدائ ہی فرض کرلیتا ہے کہ اِن کتابوں کا کوئی تعلق سمجھنے سے نہیں ہے۔ اِن کتابوں کے پڑھانے کی چیزیں نہیں وقت کے ساتھ دماغ کا بھی صباع ہے۔''

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، تو اِس باب بیل 'معقولات اور فلے فی ضرورت: افکار جدیدہ کے تناظر بیں'' کے تحت، قدیم وجدیدگی گفتگو ہے ہم فارغ ہو چکے ہیں، ورنوں کا فرق ظاہر کر چکے ہیں اور دور حاضر بیں افکار اہلی حق کے تحق کی تعقید کے سے کہ کا تکن ضرورت ہے (قدیم کی یاجدیدگی) ، وہ بھی بتلا چکے ہیں۔ رہامولانا کہ یہ تبصرہ کہ ''اِن کتابوں کے بڑھنے بڑھانے بیں وقت کے ساجہ داغ کا اور کلھا ہے، نصاب تعلیم کے دوالہ ہے بھی علامہ کا تعاقب کیا ہے، نیم زور و اصار کے مشہور مقلکر جناب سلمان سینی ندوی کے ذریعہ کی گئی اِس قسم کی بات کی دواصل ہے ''وصد ہے ملام کا تعاقب کیا ہے، نیم زور و اصار کے مشہور مقلکر جناب سلمان سینی ندوی کے ذریعہ کی گئی اِس قسم کی بات کی دواصل ہے ''وصد ہے اس کا مشہور عنوان ''علم ایک اکا کی ہے '' اس کی بھی ہے تصار یقہ ہے تو یہ ایک فرق مسئلہ میں ہر دو حضرات کی موافقت کیسے کر گئے ؟ تتجب ہوا ؟ پھر تجھ میں یہ آیا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور یہ مولانا تا کا تمہر مسئلہ ہے، بعضوں نے تو مذکورہ تمام چیزیں اپنے بہاں سے نصاب بدر کر رکھی ہیں ، اور اس کے بعد بھی تود کو گئر قاسم کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ جہاں نصاب بدر کر رکھی ہیں ، اور اس کے بعد بھی تود کو گئر قاسم کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں۔ جہاں نصاب بدر کر بھی ہیں ، اور اس کے بعد بھی تود کو گئر قاسم کی طرف ہی منسوب کرتے تیں۔ اور جہ بہاں نصاب بدر کر کھی ہیں ، اور اس کے بعد بھی تود کو گئر قاسم کی طرف ہی منسوب کرتے تیں۔ اس کا تدر لیں تجرب کے مسئلہ کو تو بیل کی تعیش کہ جو تو ایس کی کہو تھی ہے کہ جو توا طب ہوتے ہیں وہ میبذی سمجھے ہو ہے کہیں ہوتے ہیں اس کیا تا۔ مدر سین کا یہ وہ میبذی سمجھے ہو ہے کہیں ہوتے ہیں۔ اس کے مطور کی کیا ہے می کہونے کی کہونے کے میا تھر جوفا شام اور کم کلام کی گئاگو آتی ہے ، طلب کو تو جانے دو تعلی کی مسئلہ کو تو جانے دو گئی کا ای صل کہیں کیا یہ بی کہیں کیا ہوئے کہیں کہیں کیا ہوئے کہیں کیا گئی کا کوئی کلام کی کی کیون کیا گئی کی کہیں کیا گئا کوئی کلام کی کیا گئی کی کہیں کیا گئی کیا گئی کی کہیں کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا کہی کیا کہی کیا کہی کیا کہیں کیا کہی کیا کہی کیا کہی کوئی کیا گئی کیا کہی کیا کہی کیا کہی کیا کیا کہی ک

(س) درمیبذی توبالکل لغو کتاب ہے۔" (مدارس اسلامیہ: مشورے اور گزارشیں ص ۲۰)

مولانا کی تدرسی لیا قت، قابلیت اور زمانہ کے فتنوں کے تعاقب میں اُن کے اشہب قلم کے دیکتے روپ، اور خود فلسفہ وعلم کلام پر جو آنہیں عبور حاصل تھا، اُس کی شہادت کے لیے اُن کے رشحاتِ قلم کے صرف دونمو نے کافی ہیں؛ ایک ار دوزبان میں کھی گئی میبذی کی تلخیص، دوسرے وہ مضامین جو کسی سائل کے جواب میں صفاتِ باری تعالی کے باب میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اِس لیے اُن کی رائے تھینے ناشناس کے زمرے میں شامل نہیں ہوسکتی ۔ سکتی لیکن اِس کے باوجود میبذی کے باب میں اُن کی مذکورہ رائے، درج ذیل وجوہ سے قطعاً قابلِ التفات نہیں ہوسکتی :

## اضطراب اعجازی کی توجیه:

(۱) فلسفه میں جومسائل مذکورہیں، اُس کے وہ اِطلاقی پہلواس حیثیت سے اُن کے سامنے نہ آسکے ہول جس کے وہ مقتضی ہیں، اور

(۲) اُن کو اِس جانب اِلتفات نه ہوسکا ہو کہ موجودہ سائنسی مسائل جن اصولوں پر مبنی ہیں ، وہ کیا ہیں؟ ، اور اُن میں اِلتباسِ فکری کی نوعیتیں کیا ہیں؟ اور (۳) اُن فکری التباسات پرامامین (امام محمد قاسم نانوتویؓ اور حکیم الامت مولانااشر ف علی تھانویؓ) کی تحریروں میں کس قسم کی بحثیں کی گئی ہیں۔ اور بیے حثیں دور حاضر کی عین ضرورت ہیں درج ذیل شہادتیں ، اِن تخمینوں کی مزید توشیق کرتی ہیں:

(الف)امام نانوتویؒ کی تحریروں کے متعلق تو اُنہوں نے یہ لکھد یا تھا کہ حضرت نانوتویؒ کیاعلوم پیش کرتے ہیں، کس قسم کے مسئلے حل کرتے ہیں، اگر اُن کی چیزیں کچھ ضائع ہوگئ ہیں، تو پہلے بھی متعدد بزرگوں کی چیزیں ضائع ہوئی ہیں،اور جو ہیں وہ بھی قابو سے باہر ہیں۔.... حفاظت کی چیز صرف قرآن اور حدیث ہیں۔اور

(ب) خود أنہوں نے یہ اعتراف کیا کہ تصفیۃ العقائد کی شرح لکھنی چاہی تھی، کچھ لکھ بھی بلیکن طبیعت چلی نہیں۔ ( قطعی الفاظ مجھے یاد نہیں۔استناد کے لیے ملاحظ ہو: ''حدیث دوستال'')

اور حضرت تھانوی کی وہ کتابیں جو اِس باب میں اِنقلابی حیثیت کی حامل ہیں، جن کاذکرہم متعدد مرتبہ کر چکے ہیں، مولانا کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اُن مباحث سے اُن کو مناسبت نہیں تھی، اس لیے اگر وہ کتابیں نظر سے گزری بھی ہوں، تو اُس حیثیت سے اُن کی وہ اہمیت روش نہ ہوئی ہوگی، جیسی کہ وہ ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتابیں نظر سے گزری ہی نہوں یا اُن مسائل کا اُس حیثیت سے استحضار نہ ہوسکا ہوجن کا اُن کتابوں میں جواب ہے، اس لیے دفع دخلِ ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کتابیں نظر سے گزری ہی نہ ہوں یا اُن مسائل کا اُس حیثیت سے استحضار نہ ہوسکا ہوجن کا اُن کتابوں میں جواب ہے، اس لیے دفع دخلِ مقدر کی عقدہ کشائی کے بغیر وہ کتابیں حکمی امت کی حکمت و قابلیت کاروش پیغام چھوڑ سکنے میں تو کا میاب ہوئیں ؛لیکن میبذی و شرحِ عقائد کی اہمیت بتلا پانے میں ناکام رہیں۔

#### ع=وائے ناکای ..... ول سے احساسِ زیاں جاتار ہا

### تشويش ده صورت ِ حال:

لیں۔

اوراب فی زمانه عام طور پرصورتِ حال و پی پیدا ہوگئ ہے جومنطقی نتیجہ کے طور پر ہونی چاہیےتھی۔ یعنی میبندی اور شرحِ عقا تدکا اِ طلاقی پہلومفقو د ہونے کے بعد وہ حالتِ منتظرہ آکر رہی جس کے لیے بعض بزرگوں کے اقوال کاسہارا مدت سے لگا یاجار ہا ہے۔ ان بزرگوں کاسہارا لے کر پہلے یہ چند کتابیں نصاب سے خارج کی جائیں گی، بھر دوسرے مرحلے میں بھر چیزیں داخل کی جائیں گی یعنی علوم جدیدہ، ادب، تاریخ اور سائنس نیسرا مرحلہ فکر پر براہِ راست جملہ کا ہوگا، اِس مرحلہ میں 'وحدتِ علم'' کا تصور جاری کیا جائے گا۔ بعض ایک مرحلہ طے کر چکے ہیں، بعض ، دواور بعض تینوں ۔ اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ جن بزرگوں کا سہارالیا جاتا ہے، اُن کی طرف منسوب تیسری جنریشن (پشت ) کے اکثر افراد تینوں مرحلے عبور کر چکے ہیں۔

اب اِس کے بعد اُن حاملینِ درسیات کی بڑی قدر محسوس ہوتی ہے کہ اِن تمام نامصاعد حالات میں نصاب کے حوالہ سے اصل فنون سے شغف باقی رکھے ہوئے بیں ، اور انگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا فریضہ، بےلوث، بے معاوضہ، تمام زمانہ کے حملوں ، اور ابنائے زمانہ کی طرف سے اذبیت ناک امور کی سہار کر کے بھی انجام دیے چلے جا رہے بیں۔ یہ اندھی تقلیم نہیں ہے؛ بلکہ اسلام پر بیرونی حملوں سے حفاظت کے اصولی پہلؤں کا تتحفظ ہے لیکن اگر فلسفہ کا اطلاقی پہلو سمجھنے ، اور سمجھانے والے نہوں گے ، تو پھر کیا ہوگا؟ اِس کی افادیت تو اُسی وقت تھی کہ جب:

"معلم (مخالف عقائد۔ف) کے اِظہارِ بطلان پرقادر ہواور معلم دلائلِ اِبطال کے محصے کی لیاقت رکھتا ہو،" (حضرت نانوتو گُ) اُس وقت حضرت نانوتو گُ کے ارشاد کے بموجب: " بے شک تحصیلِ علوم مذکورہ (معقولات وفلسفہ۔ف) داخلِ مثو بات وحسنات ہوگ۔ }" لیکن نوبت جب اُس درجہ کو پہنچ جائے جس کا او پر ذکر ہوا، تو پھر خدائے تعالی ہی اپنے دین کے محافظ ہیں۔جس سے چاہیں اور جیسے چاہیں خدمت قول صائب: مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللّٰد کی آب بیتی معقولات وفلسفه کی مخالفت کرنے والے اپنی تائید میں مفتی محمد شفیع صاحبؓ کے بعض اقوال کا حوالہ دیتے ہیں ؟اس لیے اِس موقع پر مفتی محمد شفیع صاحبؓ کی استعمالی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ: آپ بیتی لکھ دینا بھی فائدہ سے خالی نہیں ۔حضرت مفتی صاحبؓ اپنے زمانۂ طالب علمی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ:

مفتى محشفيع صاحب آگے لکھتے ہیں:

''عمری پہلی تعلیم تھی جوحفرتؓ سے حاصل کی ،اورواپس آ کرمیبذی کاسبق شروع کیا ، پھر صدرا بشمس با زغه وغیرہ فلسفہ کی تمام دری کتابیں پڑھیں .... ۳ ساچ میں احقر کا دورہَ حدیث ہوا کے کھفنون کی کتابیں باقی تھیں جو ۲ ساساچ میں پوری کیں ۔'' (ملفوظات جلد ۲۳ س۲۳) اس باب میں مفتی محشفیع صاحبؓ کا ذکراس لیے کیا گیا کہ بعض لوگوں نے فلسفہ قدیمہ کی مخالفت میں مفتی محشفیع صاحبؓ کے نام کو بھی ڈھال بنایا ہے۔

# باب=۱۲ عصرحاضر میں معقولات وفلسفہ کی شدید ضرورت

(الامام محمدقاسم النانوتوي اور حکيم الامت حضرت مولانااشرف علی تضانوی کے کلام کی روشنی میں)

اب دورحاضریں کام کرنے والوں کے لیے، اتنا آسان نہیں رہ گیا کہ وہ فلسفہ سے بنیا زی برت کرکام ککال لیں؛ کیوں کہ جس وقت فلسفہ کے اختیار کرنے اور نہ کرنے اور نہ کرنے کا مسئلہ تھا اُسوقت بھی ، جب، مقصود پیش نظر ہونے اور دینی ضرورت ہونے کی وجہ سے اس سے استغناء نہیں برتا گیا، تو اب تو ضرورت اور شدید ہوگئی ہے۔ اس لیے اگر اِس سے صرف نظر کیا گیا، تو نیچر بیت زدہ افکار سے حفاظت ممکن نہیں رہ جائے گی۔ اگر مملات مذہبی سے حفاظت کے لیے علم کلام ناگزیر ہے، تو الامام محمد قاسم النا نوتو ی کی صراحت کے بموجب فلسفہ سے بے نیا زی بھی تین وجہوں سے نادرست ہے۔

(۱) تشحید ذہن کے لیے۔

(۲) علوم جدیده، سائنس اورأن تمام مسائل کے ردو ابطال کے لیے جواسلامی عقائدوا حکام کے خالف ہیں۔

(۳) تائیدِ علوم دین کے واسطے مراداتِ خداوندی و نبوی کے سمجھنے میں اور اُن پر پڑنے والے شبہات کے از الدیس نافع ہونے کی وجہ سے حاصل یہ کہ دور حاضر میں اُس علم کلام کے لیے فلسفہ ہی کی ضرورت ہے جس کے متعلق حکیم الامت حضرت تھانو گئے نے بیرصادت فرمائی ہے ، کہ:

دمتکلمین نے جوعلم کلام مدون کیا ہے اس میں بھی سب پچھ موجود ہے کیوں کہ انہیں کے مقرر کردہ اصولوں پر سارے شبہات جدیدہ
کا بھی جواب دیا جاسکتا ہے اور اسی ذخیرہ سے علم کلام جدید کی بھی باسانی تدوین ہوسکتی ہے ۔ ( ملفوظاتِ عیم الامت جلد ۱۰ ص ۱۱۳ ۱۱۳)

اور ''الانتبابات المفیدۃ عن الاشتبابات المجدید،' کی تصنیف کے وقت ، اُس کا جو محرک ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک رسالہ علم کلام جدید میں تصنیف کرنے کی اِس حیثیت سے ضرورت تھی کہ:

''سائنس کے شبہات کے جوابات علم کلام قدیم کے اصول سے (بہوں ف ) تا کہ بیاعتراض مند فع ہوجائے کہ شریعت علوم جدیدہ کی محتاج ہے۔'' (ملفوظات ِ علیم الامت جلد ۲ ۔ الافاضات الیومیہ جلد ۲ ص ۳۲،۳۱)

كيوں كە دعلم كلام كوعلماء نے ايسامدن كيا كەسارى دنيا كوبندكرديا-كوئى آج تك اس كۈمپين توٹرسكا-" (ملفوظات ۵ ص۵۲)

اس سے معلوم ہوا کہ ملم کلام قدیم ہو یاعلم کلام جدید، اُس کاموقوف علیہ یہی فلسفہ ہے۔ غالباً فلسفہ کی اسی اہمیت کے پیش نظریہ بات بھی فرمائی کہ:
د معقول وفلسفہ غدا کی نعمت ہیں ان سے دینیات میں بہت معاونت ملتی ہے۔ '(ملفوظات جلدا ص ۲۴۷)

اور شایدیہی وجہ ہے کہ الامام محمدقاسم نانوتو گ نے اس را زکواعلانیہ طور پر بیان کردیا کہ عقائداسلام کے مخالف مسائل کے باطل کرنے کی قدرت چوں کہ اسی معقولات وفلسفہ سے حاصل ہوتی ہے؛ اس لیے ایک طرف تو اس کا مشغلہ اختیار کرنا، حسنات میں داخل ہوکر ثواب کا باعث ہے؛ دوسری طرف چوں کہ علوم دین ہی ایسی چیز ہے کہ اس سے قوام وقیام دین وابستہ ہے؛ اس لیے :

''گرتمام عالم مسلمان ہوجائے ،تواعلائے کلمۃ اللہ کی حاجت نہیں ، پرعلوم دین کی حاجت جوں کی توں رہے۔''

اور چوں کہ:

''تائيدِ علوم دين وردِّ عقائدِ مخالفهُ عقائدِ دين'

بغیر فلسفه اور معقولات کے متصور نہیں ؛ اس لیے علوم دین کے ساتھ اِن کی حاجت بھی قیامت تک ختم ہونے والی دکھائی نہیں دیتی۔ ( قاسم العلوم صفرت مولانا محمد قاسم نانوتوی – احوال و کمالات ۲۲۲ سا ۱۹۷۳ زجناب نورالحن راشد )

# باب=۱۳ اصولِ قاسم اوراہلِ مدارس کے تحفظات

( جامع معقول دمنقول مولانار پاست علی ظفر بجنوری مدظله کی تئبیات کی روشنی میں )

عصرحا ضرمیں اگر نصاب تعلیم میں کسی قسم کی تبدیلی ہو، تو اُس کا اصول کیا ہوگا؟

'' دارالعلوم دیو بند کے ناظم تعلیمات اوراستاذ حدیث وادب مولاناریاست علی ظفر بجنوری نے بالکل صاف طور پر فرمایا کہ جس نصاب کو پڑھ کر حضرت مولانانانو تو گ اس لائق ہوئے کہ جنہیں آج معیار قرار دیاجار ہا ہے اور آپ حضرات بھی اسی نصاب سے لائق وفائق ہوئے ، اِس میں کسی طرح کی الیں ترمیم جو ہمارے اکابر کے نقش قدم سے ہٹ کر ہوگی، قبول نہیں کی جائے گی۔''

(ماهنامه دارالعلوم ۲۰۰۴ ص ۲۸ مدارس اسلامیه میں عصری علوم کتنے مفید .... بحوالہ جدید سکریٹری رپورٹ رابطہ مدارس عربیش ۲۸)

اس میں حضرت مولانا مدظلہ نے واضح طور پریہ بات فرمادی کہ:

(۱) حضرت مولانا نانوتویؓ کے جاری کردہ نصاب میں 'اکابر کے نقشِ قدم ہے ہٹ کر جوترمیم ہوگی، قبول نہیں کی جائے گ۔''

اس میں تین باتیں تحقیق طلب ہیں، جب بھی نصابِ تعلیم پر گفتگو ہو، یہ امور مذا کرہ کاموضوع بننے، اور ملحوظ رکھے جانے ضروری ہیں:

(۱) الامام محمد قاسم نانوتوی کا جاری کردہ نصاب کیا تھا؟ (۲) اکابر کی تعیین کہ جن کی رائے نصابِ تعلیم کے باب میں حجت اور سند کا درجہ رکھتی ہو، کہ فگرِ نانوتو ی، اُس رائے کے نفاذ کے بعد بھی محفوظ رہے؟ (۳) نقشِ قدم کی حساسیت؛ کہ جو چیزیں ہٹائی گئیں، اور جو چیزیں داخل کی گئیں، اِن دونوں ہاتوں کا منشا اور محرک کیا ہے؟

تا كەمعلوم ہوسكے كەمدارس كے تحفظات كيامين، اوراس باب مين أن لوگوں پر جويہ سوال بيدا كرتے ميں كه:

''مختلف امور میں دینی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ زمانہ کافہم بھی حاصل کیا جائے۔.... جن کو بغیر اِن علوم ( جدیدہ ۔ ف ) کو

داخل نصاب کیے، جہیں سمجھا جاسکتا، تو آخر جمارے مدارس کوان کےسلسلے میں شدید تحفظ کیوں ہے؟''

ایسےلوگوں پر حاملین درس کی طرف سے جمت تمام ہو سکے۔

# باب=۱۳ درسی کتابول کاطریقهٔ تدریس (اشارات)

" درسی کتابیں اگر سمجھ کر پڑھ لی جائیں ،تو پھر کسی اِشکال کے جواب میں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اِن میں سب پچھ ہے یہ ایسا قلعہ ہے کہ اِس میں ہر شم کی رسد جمع ہے۔ کھانا پینا بھی ، ہتھیار بھی ، گولا بارود بھی۔اور درسی کتابیں پڑھ کرا گرکسی کو دوسر ہے علوم کی ضرورت اور محتاجی ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں سمجھ کرنہیں پڑھی جاتیں۔'' (حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی )

ارشاد: حضرة الاستاذ عارف باالله مولا ناصدیق احمدصاحب رحمه الله که الله مولا ناصدیق احمد صاحب رحمه الله که:

۱ منطق کے بغیر آدی درسیات پڑھانہیں سکتا اورا گرپڑھائے گا، توحق ادانہیں کرےگا۔''

اور بہ بات میرے سوال پر فرمائی تھی۔ بیں نے عرض کیا تھا کہ حضرت! اِن فنون کے داخلِ درس ہونے سے کیا فقع ہے؟ کہ حدیث ہقسیرہ فقہ، اصول فقہ، اصول تقسیر وغیرہ علوم مقصودہ سے وقت بچا کر اِن بیں کھپایا جاتا ہے؛ جب کہ بیرون مدرسہ احول ومعاشر ہے بیں کبھی اِن کا کام نہیں پڑتا۔"جزء الجزء جزء لہ" اور" لازم اللازم لازم لہ" کا محاورہ اور اصول ، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔"سلب دوام کلی اور دوام السلب الکلی" کا فرق وتمیز لوگوں کے ذہنوں کو اپیل نہیں کرتی۔ اِنہام وقتہ ہم کے لیے بازارعلوم جدیدہ میں بیسکہ بالکل کھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ میرے اِس سوال پر حضرت نے گاہ او پر اٹھائی جو اِس سے پہلے کتاب"قطبی" پر مرتکز خصی میری طرف دیکھا، مذکورہ جواب ارشاد فرما یا اور اپنے خاص انداز میں تبسم فرما یا۔ آج بیوا قعد لکھتے ہوئے دل بھر آیا؛ اُس وقت کا منظر نظروں میں اِس طرح کھر گیا کہ جیسے کل کی بات ہو۔ حضرت کے مذکورہ جواب کے بعد پھر کبھی وسوسہ پیدائہیں ہوا۔ .... درسیات میں فنون کی اہمیت کو مجھنے والا میں نے حضرت سے زیادہ کسی اور کونہیں یایا۔

# باب=۱۳ درس كتابون كاطريقهٔ تدريس از حكيم الامت مولاناا شرف على تضانوي

درسیات کے متعلق طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لیے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی کی اِصلاحات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔وہ فریاتے

بين

# حلِّ مطالب پر اِ کتفا کرنا چاہیے، غیر ضروری تقریر مناسب نہیں

" آج کل جومدارس میں مدرسین اورطالبین کی طرف ہے کوتا ہیاں ہوتی ہیں، اُس کاذکرکرتے ہوئے فربایا کہ جھے توایک مولوی صاحب کی بات بہت پند آئی ..... جبسلم پڑھانے بیٹے ہتو اپنے شاگردوں ہے کہا کہ تحقیق ہے پڑھاؤں یانفس کتاب پر اِکتفا کروں۔ شاگردوں نے کہا صاحب تحقیق ہے پڑھائے۔ چوں کہ سلم کی بہت ہی شروح موجود ہیں، انہوں نے دیکھ بھال کرخوب ہائی۔ طالب علم بہت خوش ہوئے۔ دوسرے روز کہا کہ اب بھی تحقیق سے پڑھاؤں یا سرسری؟ طالب علموں نے کہا کہ صاحب تحقیق ہے ہی پڑھائے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ذراکل کی تحقیق سنادو، کیایادگ ہے؟ اب سب الو سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کسی کو چھ بھی یا ذبھیں نکلا۔ مولوی صاحب نے فربایا؛ جب یا ذبھیں کرتے تو میرا مغز کھانے سے کیافائدہ ہوا؟ بولواب کیسے پڑھاؤں؟ سب نے کہائفس مطلب بی کافی ہے۔ پھر مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی! ہم نے اتادوں سے یوں کتابیں ہم کھ کر پڑھی تھیں۔ یہ تقریریں جو جمہارے سامنے کی تھیں، یہ خود کتابیں دیکھ کرتھ میں آگئیں۔ تم بھی الیے بی کتابیں پوری کرلو۔ انشاء اللہ سب بھے ہوجاؤگے۔ حضرت نے فربایا واقعی انہوں نے بہت بی خیر نوای کی جو استاذوں کو کرنی چاہیے۔"

# استاذ کے لیے بات کی پی مناسب نہیں

'' آج کل تواپنارنگ جمانے کواورتقریرصاف کرنے کو یوں ہی اللیپ ہاکتے رہتے ہیں، چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہاں تک کہ اگرطالب علم کوئی صحیح بھی سمجھ جا تا ہے اوا پنی زبان سے اُس کے خلاف لگیا تو چھ بھرنے کے لیے اُسی کے خلاف ہائکے جاتے ہیں۔

# مولا نا بعقوب صاحب رحمة الله عليه كے درس كى خصوصيت

''یہ بات تو میں نے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھی اور آج تک کسی میں نہ دیکھی کہ جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ،فوراً اپنے ماتحت مدرسوں کے پاس چلے گئے، اور جمع میں جاکر کہد دیا کہ مولانا میں اِس کا مطلب نہیں سمجھا ہوں ، مجھے سمجھا دیجئے۔ اور جب وہاں سے آئے ،صاف طالب علموں سے کہد دیا کہ مولوی صاحب نے اِس کا یہ مطلب بیان کردیتا تھا، تو فوراً مان لیتے کہد دیا کہ مولوی صاحب نے اِس کا یہ مطلب بیان کردیتا تھا، تو فوراً مان لیتے سے اور فیر مائے کہ بہراں تک کہ اگر کوئی طالب علم بھی صحیح مطلب بیان کردیتا تھا، تو فوراً مان لیتے سے اور فرماتے کہ بہرائی تک کہ اور فرمایا کہ اِس شخص کا دل اللہ تعالی نے بےروگ بنایا تھا۔ .... ''

# عكيم الامت حضرت تضانوي رحمة الله عليه كے درس كي خصوصيت

''جب میں کانپومیں پڑھا تا تھااورطالب کو کتاب پرشہے ہوتے اور مجھ سے الجھتے تو میں توصاف کہد دیا کرتا تھا کہ کہ میں ناقل ہوں اور ناقل بھی ایسا کہ تصحیح کتاب ذمہ دار نہیں ۔ یہ بتلاؤ جو کتاب میں لکھا ہے، اُس کاوہ مطلب ہے یا نہیں جو میں نے بیان کیا ہے۔ طالب علم کہتے کہ صاحب جو کتاب میں لکھا ہے، اُس کامطلب تو وہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے۔ ۔۔۔۔۔ میرا یہ بھی معمول تھا کہ جس بات میں شرح صدر نہ ہوفوراً کہد یا کہ یہاں پرمیری سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم بھی

غور كرو، مين بهي غور كرول گا-'' (ملفوظات حكيم الامت ج١٥٥ مزيد المجيدص ١٢٧،١٢٢) \_

# محققین اکابررحمة الله کیم کے درس کی خصوصیت

توگویالمی تقریر کے بجائے کتاب کے حل کرنے کا اہتمام حضرت علیم الامت رحمۃ اللّه علیہ فرمایا کرتے تھے۔اور یہی طرزر ہاہے محققین اکابر کا کہ نفس مطلب سمجھ میں آجائے۔حضرت الاستاذ مولانا صدیق احمہ صاحب باندوی رحمۃ اللّه علیہ اپنے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ پڑھنے کے زمانہ میں عبارت حل کرنے کی کوسشش کرتا اور کتاب کانفس مطلب سمجھ لیتا اور بس۔اور اِسی طرح وہ درس بھی دیا کرتے تھے۔ یہی خوبی استاذ مرحوم مولانا انتظام حسین رحمہ اللّه میں بھی تھی۔

#### استاذ کے لیے قابل لحاظ امر

'' زیادہ ذمہ دار بداستعدادی کا اساتذہ کا طرزِ تعلیم ہے۔رعایت ہی نہیں کرتے مخاطب کے مناسبت کی۔''(ملفوظات عکیم الامت ج۱۷ حس العزیز حصد دوم

میزان الصرف پڑھانے والابھی عالم متبحر ہی ہونا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ ابتدائی کتابوں کے واسطے معمولی آ دمی کوکافی سمجھا جا تا ہے لوگ سمجھتے ہیں میزان میں کیار کھا ہے؟ میں کہتا ہوں ابتدائی تعلیم (کے لیے ) بڑی قابلیت کی ضرورت ہے۔ (ملفوظات عیم الامت جلد م کلمة الحق اس ۲۲۳)

# استعداد کس طرح پیدا ہوتی ہے؟

''ایک طالب علم نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں کتا ہیں نہیں آتیں۔... بعد کو گفتگو سے معلوم ہوا کہ نفس مطلب سمجھ میں آجا تا ہے۔ فرما یا کہ بس بیکا فی سے کہ استاذ کی تقریر کے وقت نفس مطلب سمجھ میں آئے ، چا ہے یا درہے یا نہ رہے۔ کتاب اگر حل ہوجائے انشاء اللہ بعد ختم کے جب خود مطالعہ کریں گے، استعداد ہوجائے گی۔ بودل نہ ہوجائے، یا د چا ہے یا درہے، پھھ پرواہ نہ سیجھے'' ( ملفوظات عیم الامت ج کا حسن العزیز صددوم ص ۲۱)۔''آپ پڑھا ہوا یا د رکھنے کی فکر میں نہ گئیں۔ تجربہ ہے کہ اگر مطالعہ اپنے عدام کان کے موافق غور کر کے دیکھ لے اور استاذ کے سامنے سمجھ کر پڑھ لے، بس کا فی ہے، اگر چہ یا د نہ رہے۔ آپ اس دستور العمل کو پیشِ نظر رکھ کرمطمئن رہے،۔ ( ملفوظات عیم الامت ج ۲۷ ص ۲۷)۔احتیاج کے وقت سب مستحضر ہوجائے گا ( ملفوظات عیم الامت جسم ص

'' درس کتابیں اگر تمجھ کر پڑھ لی جائیں ،تو پھر کسی اِشکال کے جواب میں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اِن میں سب پچھ ہے یہ ایسا قلعہ ہے کہ اِس میں ہر قسم کی رسد جمع ہے۔ کھانا پینا بھی ، ہتھیار بھی ، گولا بارود بھی۔اور درس کتابیں پڑھ کرا گرکسی کو دوسر ہے علوم کی ضرورت اور محتاجی ہو، تواس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں سمجھ کرنہیں پڑھی جاتیں۔''

### إستعداد كےموانع

'' تقریر کی فکریں درسیات کا مطالعہ نہیں کرتے ، مضمون ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں تعلیم مقصود چوپٹ ہوجاتی ہے۔ زبان کھل جائے ، بولنے کا عادی ہوجائے ، اِس کا انتظام:

اس لیے میں نے اپنے بہاں یہ انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی کافیہ پڑھنے والا ہے، تو کافیہ ہی کا کوئی مضمون دے دیا کہ اِس کی تقریر کرو۔ اگرمشکلو ۃ پڑھ چکا ہے، تو کوئی حدیث اُس وقت دے دی کہ اِس کی تقریر کرو۔ اِس سے زبان بھی کھل جاتی ہے، یعنی بولنے کا عادی بھی ہوجا تا ہے، اور پڑھانے کا ڈھنگ بھی آ جا تا ہے۔'' (ملفوظات عکیم الامت جلد ۳ کلمۃ الحق اص ۲۰۵،۲۰۴)

# باب=١٥ معقولات وفلسفه كالطلاقي ببهلو

### درسیات میں معقولات کی ضرورت: مثال(۱)

'' میں بطور مثال کے ایک شبہ بیان کرتا ہوں جوعلوم درسیہ سے لبے بہرہ ہونے کی وجہ سے توو قر آن کی ایک آیت کے متعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نویں پارہ میں ارشاد ہوتا ہے { وَلَوْ عَلَمُ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْراً لَا لَاسْمَعُهُمْ وَلَوْ اَسْمَعُهُمْ لَتُوَلُوْ اَ وَهُمْ مُغْوِضُوْن} ( سورة انفال پارہ ۹ میں ارشاد ہوتا ہے { وَالَوْ عَلَمُ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْراً لَا لَاسْمَعُهُمْ وَلَوْ اَسْمَعُهُمْ لَتُولُوْ اِللّٰهِ عَلَى اللّٰم ہوا کرتا ہے تو علم نیر کے لیے قو نی الازم ہوئی ،جس کا مطلب اس قاعدہ مذکورہ کی بناء پر یہ ہوا کہ اگر حق تعالیٰ کو ان کفار کے متعلق خیر اور بھلائی کا علم ہوتا تو ان کفار سے تو لی اور اعراض کا صدور ہوتا اور اس کا استحالہ ( محال ہونا ) ظاہر ہے ۔ اب اس شبہ کا رفع کرنا اس شخص کے متعلق خیر اور بھلائی کا علم ہوتا تو ان کفار سے تو لی اور اعراض کا صدور ہوتا اور اس کا استحالہ ( محال ہونا ) ظاہر ہے ۔ وہ یہ کہ یہ شبہ تو جب شیح ہوتا کہ یہاں لیے جوعلوم درسیہ سے واقف نہ ہو، بہت دشوار ہے اور جوعلوم درسیہ پڑھ چکا ہواس کے لیے اشارہ کا فی ہے ۔ وہ یہ کہ یہ شبہ تو جب شیح ہوتا کہ یہاں اسلاع مداوسط ہوتا حالاں کہ اسماع مداوسط نہوں اس لیے کہ وہ مکر نہیں کیوں کہ پہلا اسماع اور ہے ۔ البہ انسان عاور ہولات نہوں کی استحق کو سام کے معلق واقعہ کے غیر مطابق ہو نی کو لازم قرار دیا گیا، نود یہی غلط ہوا ( یعنی یہاں لازم الازم الازم الازم الزم لازم لوزہ تعدی کے غیر مطابق ہونے نوا شبہ ہوا تھا وہ رفع ہو گیا ۔ اب آیت کا صبح مطلب یہ ہوا کہ الرض تعدی خیر مطابق ہونے نو کا شبہ ہوا تھا وہ رفع ہو گیا ۔ اب آیت کا صبح مطلب یہ ہوا کہ اگر نی تو نی کا شبہ ہوا تھا وہ رفع ہو گیا ۔ اب آیت کا صبح مطلب یہ ہوا کہ اگران کو فیجت سناد یں جو اسماع قبول نہ ہو ہوگرا کہوں کہ بیا سام عبول سنا تے مگر جب کہ تو تعالی کے ملم میں ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہو ۔ ایک صالت میں اگران کو فیجت سناد یں جو اسماع قبول نے ، ہو اسماع عالت عدم خیر میں ہوگا تو وہ لوگ اس کو مجول نے کر میں گے ، بلکہ تو لی اور اعراض کر ہیں گی ۔ ''

# درسیات میں معقولات کی ضرورت: مثال (۲)

''اسی طرح قرآن کی آیت پرایک دوسراشبه اوراس کا جواب یادآیا۔اس کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بلقان کے زبانہ میں جب ایڈریا نوپل پر کفار کا قبضہ ہوا تو ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اور طرح کے خیالات فاسدہ آنے لگے حتی کہ بعض کو تونصوص پر کچھ شہبات بھی پیدا ہوگئے تھے، یہ حالت دیکھ کر دہلی کے مسلمانوں نے ایک بڑا جلسہ کیا اور مجھ کو اس جلسہ کے اندر مدعو کیا اور صدر بنایا اور لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی نیت سے مجھ سے وعظ کی درخواست کی چنا مجھ میری اس جلسہ میں تقریر ہوئی جب وعظ ہوچکا تو بآواز بلند میں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی شبہ ہویا کسی کو کچھ دریافت کرنا ہوتو دریافت کرلے تاکہ بعد میں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھ کو یہ بچھنا تھا اور نہ پوچھ سکا۔یہ س کرایک ولایتی منتہی طالب علم کھڑے ہوئے یہ لوگ

## درسیات میں معقولات کی ضرورت: مثال (۳)

" حدیث ما کان یَزیدُ علی اِحدی عَشر رَ کَعَةِ (یعنی آپ اَللَّهُ اَللَّهُ اللهُ اُللَهُ اللهُ اُللَهُ اللهُ الله اور متعارض ہے جن میں کم وبیش رکعاتِ صللٰ و ایس کی نہایت لطیف تطبیق ارشاد فرمائی کہ اِس حدیث میں عدم اِستمرارِزیادت (ہمیشہ زیادہ نہ ہونا) یعنی سلب دوام کلی کو فی نہ کہ سلب کلی کا دوام ہے کا کا دوام ہے ۔ اِس کی کا دوام ہے کہ اب کوئی تعارض نہیں ۔" (ملفوظات عیم الامت ج۵ اخیر الافادات: ص۲۵۳)

منطق کے بغیرآدمی درسیات پڑھانہیں سکتا (حضرة الاستاذ عارف باالله مولاناصدیق احمدصاحب رحمہ الله)

اِس موقع پرعارف بالله حضرت مولانا قاری صدیق احمرصاحب باندوی رحمه الله کی ایک بات بے ساخته یاد آتی ہے۔ ۳وس اچری بات ہے، مدرسه جامعه عربیہ ہتورامیں حضرت رحمه الله نے قطبی پڑھاتے وقت فرمایا تھا کہ:

«منطق کے بغیرآدمی درسیات پڑھانہیں سکتااورا گرپڑھائے گا،توحق ادانہیں کرےگا۔"

اور یہ بات میر سوال پر فرمائی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت! اِن فنون کے داخلِ درس ہونے سے کیا نفع ہے؟ کہ حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، اصول نفسیر وغیرہ علوم مقصودہ سے وقت بچا کر اِن میں کھپایا جاتا ہے؛ جب کہ بیرون مدرسہ ماحول ومعاشر سے میں کبھی اِن کا کام نہیں پڑتا۔ 'جزء الجزء جزء لہ' اور 'لازم اللازم لازم لہ' کا محاورہ اور اصول ، کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ 'سلب دوام کلی اور دوام السلب الکلی' کا فرق وتمیزلوگوں کے ذہنوں کو اپیل نہیں کرتی۔ اِفہام وقتہیم کے لیے بازارعلوم جدیدہ میں بیسکہ بالکل کھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ میرے اِس سوال پر حضرت نے لگاہ او پر اٹھائی جو اِس سے پہلے کتاب 'قطبی' پر مرتکز تھی، میری طرف دیکھا، مذکورہ جواب ارشاد فرمایا اور اپنے خاص انداز میں تبسم فرمایا۔ آج بیوا قعہ لکھتے ہوئے دل بھر آیا؛ اُس وقت کا منظر نظروں میں اِس طرح بھرگیا کہ جیسے کل کی بات ہو۔ حضرت کے مذکورہ جواب کے بعد بھر کہی وسوسہ پیدانہیں ہوا۔

## آپ بیتی :ازمولف-فخرالاسلام

حضرت مولا نارحمہ اللہ سے میں نے شرح جامی اور بعض دوسری کتا ہوں کے علاوہ شرح تہذیب اور قطبی کی بحث تصدیقات پڑھی تھی۔ اُس کے بعد مدرسہ ریاض العلوم میں واخلہ لینے کی نوبت آئی، وہاں سلم العلوم پڑھی۔ ملاحسن وہاں درس میں شامل نہیں تھی ؛اس لیے (گوذاتی طور پرازخود مطالعہ کیا؛ کیکن ) یہ حسرت ہمیشہ رہی اور اب تک ہے کہ اگر ہتورا میں ہی موقوف علیہ تک پڑھ لیا ہوتا ، تو ملاحسن اور فنون عقلیہ کی دوسری کتا بیں ضرور پڑھنے کو ملتیں جووہاں واخل درس تھیں۔ درسیات میں فنون کی اہمیت کو تمجھنے والامیں نے حضرت سے زیادہ کسی اور کونہیں یایا۔

کھر بعد میں ؛ ایک مدت کے بعد حکیم الامت حضرت تھا نوی علیہ الرحمۃ کے بیملفوظات نظرے گزرے:

# علوم عالیہ کے لیے علوم آلیہ کی ضرورت ہے

''قرآن، فقدوا حادیث کا تمجینا منطق کے بغیر مشکل ہے اس لیے منطق پڑھنی ضروری ہے۔...اوا مرونوا بی کا سمجینا تو آسان ہے؛لیکن استنباطِ مسائل اور تحقیق کے لحاظ سے قرآن کا سمجینا بدول منطق اور علوم آلیہ کے دشوار ہے۔اس لیے علوم عالیہ کے لیے علوم آلیہ کی ضرورت ہے۔''

# دورجد پدمیں جن حضرات سے دین کونفع ہوا، وہ معقول ہی کی بدولت ہوا

" اِس اخیرز مانه میں جن حضرات سے دین کوفع ہوا، وہ معقول ہی کی بدولت ہوا، انہوں نے معقول کومنقول کر کے دکھلادیا تا کہ اغبیاء کی سمجھ میں آجائے ۔ مولانا لیعقوب صاحب فرماتے تھے کہ میں جس طرح مطالعهٔ بخاری کوموجب اجر سمجھتا ہوں، اُسی طرح میرز اہداورامورعامہ کو؟ کیوں کہ مقصود اِن کا اچھا تھا۔" (ملفوظات علیم الامت ج ۱۵ ملفوظات اطہر ص ۲۹)

اور پھر بعد ہی میں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے اِن اکابر نے ہی فلسفہ کے مغالطوں کو دور کیا ہے ( اِس کی تصدیق کے لیے ملاحظہ ہوتقریر دل پذیرا ورقبل نما میں بحث''مکان''، بحث قوانین فطرت ، الانتبابات ، بیان القرآن ، ملفوظات ومواعظ ، وتصانیف کثیرہ از حکیم الامت وغیرہ''مثلاً) منطق اور علوم عقلیہ کی پیچید گیوں کومل کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ علوم تو اہل حق کے ہوتے ہیں:

''علوم تواہلی حق کے ہوتے ہیں۔ باقی منطقیوں کے یہاں تو نفظی چکر ہوتے ہیں۔ اُن سے کلامی ہذا کا ذب کاحل نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سمجھتے کہ احتالی صدق و کذب اُس کلام میں ہوتا ہے جو محاورات میں ہولے جاتے ہیں، یہ تو گھڑی ہوئی مثال ہے۔ اسی طرح ایک اِشکال اور کیا گیا ہے، وہ یہ کہ موجود دوشتم پر ہے: موجود فی الخارج اور موجود فی الذہن ۔ اور یہ دونوں مسلم ہیں۔ پھر شبہہ یہ وا کہ ذہن خارج میں ہے، تو موجود فی الذہن کی فی الذہن کی موجود فی الخارج ہوا؛ گو بواسطہ ذہن کے ہیں، توشیم شم بن گیا۔ جو اب یہ ہے کہ موجود فی الخارج جو جو شیم ہے موجود فی الذہن کی جو (وجود کے لحاظ ہے۔ ف) موجود فی الخارج ہے، وہ بواسطہ ذہن کے ہے؛ اس لیے یہ موجود فی الخارج نہ ہوگا۔ منطقی صرف الفاظ کی پرستش کرتے ہیں، اور کچھ نہیں۔'( ملفوظ ج ۱۳ کیلیۃ الحق ص ۹۲ ، ۹۵ )

پھرنظر جب منتشر ہوئی اور متعدداؤکارونظریات کے مطالعہ سے سابقہ پیش آیا ہتو آبھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں ۔ معلوم یہ ہوا کہ معقولات کی مخالفت کرنے وا لوں میں سے علوم مخربیہ کاسایہ سس سی پر پڑا ، اُس نے چھوٹے ہی تقدیر پر اعتراض کیا اور اُس کی تفسیر بدلنے کی کوشش کی ۔ عقل ونقل کی ترجیحات کے اصولوں میں مغالطہ دیا۔ خلاف عادت اور خلاف عقل ، خرقِ عادت اور قانون فطرت کی تشریح میں مغالطہ دیا۔ معجزہ کی حقیقت میں خلط سے کام لیا۔ معجزہ کو دلیل نبوت مانے سے اکار کیا ، عادة اللہ اور صحیفے ، فطرت کو وعدہ فعلی قر اردینے اور کلام اللہ کو وعدہ قولی باور کرانے میں اور اِن دونوں کی تشریح میں التباس فکری سے کام لیا۔ سائنس کے مسائل کو قرآن کے سامق تطبیق و بیٹ کے باب میں عقلی اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ سائنس سے مرعوبیت کے نتیجہ میں ، اہل سائنس کی ا تباع کی اور اسباب طبعیہ میں سبب کا انحصار قرار دے کر آیتوں کے ظاہر معنی کو ترک کیا۔ بے ضرورت تاویل کر کے تفسیر کے اصولوں کو اور عقلی اصولوں کو پامال کیا۔ معاملات و سیاسات کے جزوشریعت ہونے کا اکار کیا۔ حضرت تھانویؓ کے الفاظ میں:

"معاملات وسیاسات کے جزوشریعت یا شریعت دائمہ نہ ہونے کا اس سے شہبہ ہوگیا ہوکہ ہم بعض احکام کو مضرتدن دیکھتے ہیں پس یا تو وہ احکام الہیے نہیں ہیں بیاں یا اس زمانے کے ساتھ فاص ہوں گے۔ اس کا حل انتباء سوم میں بضمن تقریر شبہہ متعلق غلطی پنجم مذکور ہو چکا ہے پس ہم کو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ ان احکام کو زبر دی مصالح موہومہ پر منظبق کر کے آبات وا حادیث کے غلط معنی گھڑیں اور احکام کو ان کی اصلیت سے بدلیں ، جیسا مدعیان خیر نوابی اسلام کی عادت ہوگئ ہے کہ مبانی اعتراض پر مطالبہ کرلیل کو بے ادبی سمجھ کر اعتراض کو تسلیم کر کے نود حکم معترض علیہ کو فہرست احکام سے لکال کر اس کی جگہ دوسر احکم جو شب بھرتی کر کے اس مضمون کے مصداق بنتے ہیں تسلیم کر کے نود حکم معترض علیہ کو فہرست احکام سے لکال کر اس کی جگہ دوسر احکم جو شب بعض ایسے ہیں کہ بج کر تے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب بڑا جس کے معدال نکہ وہ کتاب کا جز جمیمو حالا نکہ وہ کتاب کا جز نہیں اور کتاب بڑا جسے کو حالا نکہ وہ کتاب کا جز نہیں اور کتاب کا جزنہیں اور کتاب کا جزنہ کو کتاب کا جزنہ کی کتاب کا جزنہیں اور کتاب کا جزنہ کو کتاب کا جزنہ کو کتاب کا جزنہ کو کتاب کا جزنہ کی کتاب کا جزنہ کیں کا کتاب کا جزنہ کو کتاب کا جرنہ کو کتاب کا جزنہ کو کو کو کتاب کا جزنہ کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کا جزنہ کو کتاب کو ک

کہتے ہیں کہ پیندا تعالیٰ کے پاس سے ہے حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس سے ہیں اور اللہ تعالیٰ پرجھوٹ ہولتے ہیں۔ امکن ہے کہ تفسیر غلط ہیان کرتے ہوں۔ اور غلط تفسیر غلط ہیان کہ جو اس کے اور ہر شاہت بالشرع حقیقہ شاہت بالکتاب ہے کیونکہ دوسرے دلائل شرعیہ مظہرا دکام ہوتے ہیں نہ کہ مثبت احکام۔۔۔۔ ملحدوں نے اس امت میں بھی حدیث میں تحریف نفظی بھی اور قرآن میں صرف تحریف معنوی کی ہے کیونکہ الفاظ قرآند نصآ محفوظ ہیں (بیان القرآن جلدا ص ۲۳۵م مطبع ملتان) اور اصل جو خرابی کی حب دنیا وہماتی اہل دنیا ہے۔ میں جن مبانی (اعتراض کی بناؤں ۔ ف) کوسلیم کر کے اصول اسلامیہ کو بدلا جا تا ہے اگروہ اہل دنیا ان اصول کوسلیم کرلیں تو یحیین فور آلپنی سابق رائے کوچھوڑ کران مبانی (اعتراض کے منشا اور بنیاد ۔ ف) کو غلط بتلا نے گئیں گے ۔ غرض ان اصول کوسلیم کرلیں تو یحیین فور آلپنی سابق رائے کوچھوڑ کران مبانی (اعتراض کے منشا اور بنیاد ۔ ف) کو غلط بتلا نے گئیں گے ۔ غرض قبلہ تو جہائے گوں کارضا ہے اہل دنیا کی جس میں رضا ہوادھر ہی بھرجاویں گے۔'' (الانتہا بات المفیدة انتہاہ ہے دوم)

منتشر ہونے کے بعد ،نظر پھر مرتکز ہوئی ،اوراما مین (حجۃ الاسلام محمد قاسم نانوتو یؓ اور حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ ) کی تصنیفات کی برکت سے مجھ میں یہ آیا کہ جن حضرات سے دین کونفع ہوا، وہ معقول ہی کی بدولت اس لیے ہوا کے علم کی حقیقت اُنہیں حاصل ہوئی:

«علم پیسے کہ اِدراک سلیم اور توی ہو۔ ' ( ملفوظات حکیم الامت ج۵ امزید المجیدص ۴۵)۔

درسیات کی دولت کی انہیں قدر تھی:

"جمیں یعنی عربی کے طالب علموں کواپنی ہی دولت کی خبر نہیں۔"

اُن میں قابلیت دیوبند کے قدیم نصاب سے پیدا ہوئی تھی،اورجب چندجدید سائنسی مسائل کے لیے،قدیم نصاب کی بعض کتب مثلاً نفیسی ،شرح الموجز،صدرااورالشفاء کی طرف مراجعت کرنی پڑی،اوراُن کتابوں کے ذریعہ بعض عقد کے کھل جانے میں مدد کھی،تو حکیم الامت حضرت تھانوی کی اِس سفارش کی بڑی قدرہوئی کہا ہے بھی:

"قالبیت نئے نصاب سے نہیں، دیوبند کے قدیم نصاب سے پیدا ہوتی ہے۔" (ملفوظات جسام ۲۵۰)

اور مجھ میں آیا کہ: "فہم پیدا ہوتی ہے معقولات ہے۔"

اور حفرت كى إس بات كو پره هر جيسے دل لرز أنها، كه:

"گوبات تو کہنےی نہیں، مگر ضرورت کی وجہ سے کہتا ہوں کہ آج کل بہت سے مالم محض الفاظ کے عالم ہیں جن کافہم درست نہیں بمحض کتا ہیں ختم کر کے عالم کہلانے لگے بعض کی توبی حالت ہے کہ درسیات سے فارغ ہو گئے ہیں، مگر کتا ہیں تبجھ کرنہیں پڑھیں۔" (محاس اسلام ص ۲۷۷) پھر اہلی زیغ کی کثرت سے تحریریں و یکھنے کے بعد اِس ملفوظ کا مطلب تبجھ میں آیا کہ:

''اگرکسی کولکھنا آئے اور سمجھ نہ ہو، یہ جھی خدا کا قہرہے۔'' ( ملفوظات حکیم الامت جلد ۲ ص ۱۰۰)

اوربيركه جن بزرگول نےمعقولات وفلسفه کی مخالفت کی ،اگروه أن لوگول کود پکھتے:

''جوچھوٹے ہی قرآن وحدیث کو لے بیٹے ہیں،اور... فہم مطالب واحکام میں الیی طرح دیھکے کھاتے ہیں، جیسے آفٹا پنیم روز کے ہوتے،اند ہے دیھکے کھاتے ہیں۔ پھراُن خرابیوں کودیکھتے جوالیے لوگوں کے ہاتھوں دین میں واقع ئیں ہوتو ہر گزیوں نہ فرماتے (یعنی منطق وفلسفہ کو برانہ کہتے ۔ ف)؛ بلکہ علمائے جامعین کی برکات اور فیوض کودیکھ کرتو بجب نہیں ۔... (منطق وفلسفہ کی تعلیم کی ۔ ف) ترغیب ہی فرماتے ۔'(حضرت نانوتو گُ) اور حضرت تھانوی کے اِس اِنتناہ کا بھی احساس ہوا کہ:

مدارس كواصول صحيحه سے سروكار ہے محض جديد كارعب كافئ نهيں:

''جو شخص علوم آلیہ کو حاصل کیے ہوئے ہوتب قرآن وحدیث کو سمجھ سکتا ہے۔ اب جابلوں کی اصطلاح کو کلام میں ٹھونس کرکام کا انا چاہتے بیں جس سے بالکل غیر ممکن ہے کہ حقیقت کا انکشاف ہو سکے۔ اور اِن علوم کے ساتھ اِس اِنکشاف کے لیے ذوق کی بھی ضرورت ہے، اور ذوق بدوں کسی کامل کے پیدانہیں ہوسکتا۔''

# ولائنًا ذِعُنَّكَ فَى الأمر نصابِ قديم وجديدكي آويزش كانتيجه

ہم نے اپنے اِس مضمون میں نصاب تعلیم کی تبدیلی واصلاح کی بات علامہ شلی کی نصاب تعلیم پر کی گئی تنقید سے شروع کی تھی۔علامہ شلی کے بعد اصلاح نصاب کی جانشینی علامہ سیدسلیمان ندوی کی طرف منتقل ہوئی۔اورمسلسل ۳۳ سال تک (۱۹۰۵ تا ۱۹۳۹) ،وہ معقولات کے انخلاع کی صدا بلند کرتے رہے بلیکن تھک بارکران کو یہ کہنا پڑا کہ:

> ''تنقید کے شوروغل سے پرانے علوم کی طرف سے توجہ ہٹ گئی، مگر نے علوم کی تعلیم کاسامان نہ ہوسکا۔غرض یہ بھی گیا، وہ بھی گیا۔اب قدیم منطق وفلسفہ اور قدیم ہیئت وریاضیات کا شوق نہیں رہا۔اورئی منطق،نیا فلسفہ،نگ ہیئت اور نئے ریاضیات وطبعیات کی تعلیم بھی نہ دی جاسکی ؛ نتیجہ یہ سے کہ اب جمار امولوی اِن سے بھی عاری نکل رہا ہے،اور اُن سے بھی۔'' (معارف ۱۹۳۸ء)

درسیات میں خوعلوم کی شمولیت کے توہم پہلے ہی قائل نہیں تھے؛ البتہ علامہ کی یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ' تنقید کے شور وغل سے پرانے علوم کی طرف سے توجہ ہٹ گئی،' اس لیے' اب قدیم منطق وفلسفہ اور قدیم ہیئت وریاضیات کا شوق نہیں رہا۔'' اِس سے جو پچھ حالات پیدا ہوئے اورجس قسم کے فارغین نکلے، اور اُن کے علم میں تجرقعم قدیم وقع ملا، اُس کے نمونے ہم پیش کر چکے اُن کے علم میں تجرقعم قدیم وقع ملا، اُس کے نمونے ہم پیش کر چکے

### خرابی کااصل سبب بزرگوں کے طریق سے بنیازی

اورسبب بھی بتلا چکے ہیں کہ ایسااس لیے ہوا کہ قدیم نصاب تعلیم کے حاملین کو درسیات ہی کے ذریعہ اپنے بڑوں کے طریقہ پرفہم دین حاصل کرنا چاہیے تھا۔ پھرفہم دین حاصل کرنے کے بعد بھی ضروری تھا کہ ہر بات میں نظر اپنے بزرگوں کے طریق پر رہتی ۔ کئیم الامت حضرت تھانوی کا یہ ملفوظ چو تکا دینے والا ہے ، فرماتے ہیں کہ: ''میں جو کتاب دیکھتا ہوں تو بوجہ غیر محقق ہونے کے اصل نظر اپنے بزرگوں کے طریق پر رہتی ہے۔'' (ملفوظات جلدا ہے بر)

ہم نے علامہ سیسلیمان ندوی گافہ کورہ قول حضرت مولانا سعیدا حمد صاحب پالن پوری مدظلہ کے سامنے ذکر کے عرض کیا کہ مدارس سے فارغ ہونے والوں کی صورت حال ، اب مسلسل یہ سامنے آر ہی ہے کہ معقولات ، فلسفہ اور علم کلام کے تعلق سے ، وہ قدیم جانتے ہیں ، نہ جدید فرمایا کہ ہاں بات ہونے والوں کی صورت حال ، اب مسلسل یہ سامنے آر ہی ہے کہ معقولات ، فلسفہ اور علم کلام کے تعلق سے ، وہ قدیم جانتے ہیں ، نہ جدید فرمایا :

میں ہے ۔ غطر یف شہنا زندوی نے اپنے سفر و یو بند میں حضرت مولانا سعیدا حمرصا حب پالن پوری مدظلہ کا یے قول بھی ذکر کیا ہے ، کہ انہوں نے فرمایا:

مول خاصر یف شہنا زندوی کے اپنے مجھے بینہ نہیں آئی ۔ جو اس درس کے متون ہیں وہ از ہر بادکر نے کے لیے ہیں ۔'' (افار بلی ، می لان میں وہ ۳) ۔

مول نا بنوری کی تنقید مجھے بینہ نہیں آئی ۔ جو اس درس کے متون ہیں وہ از ہر بادکر نے کے لیے ہیں ۔'' (افار بلی ، می لان میں وہ ۳) ۔

# باب ==۱۱۱ ہل علم کی خدمت میں -۱۱۷ الف=گفتگو کا سرسری جائزہ (تلخیص)

بعض لوگ دیو بندمیں معقولات وفلسفہ داخل کرنے اور سائنس وعلوم جدیدہ شامل نہ کرنے کے ذمہ دار مثلاً امام قاسم نانوتوی ، یا اُس کے حامی ؛ مثلاً مولانا محد یعقوب نانوتو گی اور حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانو گی وغیر ہم پریتعریضات چست کرتے ہیں کہ :

''وہ یورپ جوکسی زمانہ میں اِس قدر فلسفہ کا دشمن رہ چکا ہے، اور فلسفہ کے جرم میں لاکھوں آدمیوں کو قتل کر چکا ہے، آج اِس قدر فلسفہ کا حامی اور علم دوست ہے، توہم کو اپنے مذہبی علماء ہے اِس بات کی کوئی ناامیدی نہیں ہے کہ ان کوا جنبیت کی وجہ سے جو اِجتناب ہے، جاتار ہے گا اوروہ یورپ کے فلسفہ اور علوم جدیدہ کواس طرح اپنے نصاب تعلیم میں داخل کرلیں گے جس طرح انہوں نے یونانی کے علوم وفنون کو داخل کرلیا۔'' (مقالات شبی جلدا ول ص ۹)

اس قول کے قائل کومرحوم ہوئے بھی سوسال سے زائد کا عرصہ ہو گیا؛ لیکن اب اِس کا وش کی جانشینی کے فرائض پر وفیسر راشد شا زعلیگ، پر وفیسر لیسین مظہر ندوی ، جناب علم ان حسینی ندوی ، پر وفیسر ظفر الاسلام اصلاحی اور پر وفیسر عبید اللہ فہد فلاحی وغیرہ انجام دے رہے ہیں۔ یہ ذراا ہم نام ہیں جواصلاح نصابِ تعلیم کی صدا بلند کرنے والے نمائندہ اداروں کے ، نمو نے کے طور پر ذکر کیے گئے۔ باقی اِن کے علاوہ بھی ، وہ تمام ہندوستانی مسلمان جوعلم دین سے کسی درجہ میں بھی نسبت رکھتے ہیں ؛ خواہ مبتدی ہوں یا منتہی ، مفکر ہوں ، یا تا بع محض ؛ جو بھی فکر شبلی وسر سید سے عقیدت رکھتے ہیں ، وہ اِنہی کی آواز میں آواز ملا یا کرتے ہیں۔ قدرِ مشترک اِن سب کا اعتراض واضطراب ہے ہے کہ :

(۱) سرسید نے جواعتراض اٹھایا تھا کہ وہ فلسفہ جوعہدعباسی میں فلاسفہ اور معتز لہ کے ردوا لکار کے لیے مسلمان علاء اور متکلمین نے اختیار کیا تھا، وہ اب۹ اویں صدی عیسوی میں کسی کام کانہیں رہا۔الامام محمد قاسم نانوتو کی کواس نصاب سے اُسی وقت دستبر دار ہوجانا چاہیے تھا۔

(۲) اورا گرحضرت نانوتوی کی فہم پر سوال نہ اُٹھا یاجائے ؛ جیسا کہ امروا قعہ بھی یہی ہے،معاندومخالف تک کوسلیم ہے،تو پھر بیتاویل ہوگی کہ حضرت نانوتوی کی فہم پر سوال نہ اُٹھا یاجائے ؛ جیسا کہ امروا قعہ بھی یہی ہے،معاندومخالف تک کوسلیم ہے،تو پھر بیتاویل ہوگی کہ حضرت نانوتوی گزرجانے کے بعد یعنی آزادی ہند کے بعد تو اِسے یک قلم موقو ف ہوجانا چا ہیں ہوں اُس وقت تک بھی جو یہ نصاب چلتار ہا اور نجتار ہا،تو یہ حضرت نانوتوی اور موسسین دار العلوم ومظاہر علوم کے اخلاص و تدین کی برکت تھی کہ وقفہ وقفہ سے ایسے قد آور علماء پیدا ہوتے رہے جو اپنے اداروں (دار العلوم ومظاہر علوم) اور اُن کے بانیوں کا نام روش کرتے رہے،جس سے اُس کاعیب ڈھکا چھیار ہا۔

(۳) کے ۱۹۴۷ء میں انگریز وں کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد وہ حالتِ اضطرار بھی ختم ہوگئی ؛اس لیےاب اُس نصاب کوتبدیل نہ کرنا گویا زمانہ سےلڑنا ہے۔اورا گرذ ہنی ورزش کے لیے اُنہیں باقی رکھنا تجویز کیا جاتا ہے،تو ذہنی ورزش تو اُن سے زیادہ سائنسی علوم سے ہوجاتی ہے۔

# -۱۶ب=مشورے، گزارشیں اور تجویزیں (۱) اسلام پرپڑنے والے شبہات کے ازالہ کے لیے تجویز

انسب اعتراض کرنے والوں کی خدمت ہیں عرض ہے کہ فنون عقلیہ ، معقولات وفلسفہ بقول امام المتکلمین حضرت مولانا محمداشر ف علی تھانوی جملاتِ مذہبی سے حفاظت کے لیے اور دفاعِ اسلام کی غرض سے رکھے گئے ہیں ؛ یہ اِن علوم کے درسیات ہیں شامل ہونے کا مقصدِ اولیں ہے ؛ اِس کے علاوہ تشحید ذہن اور استعدادِ علوم عالیہ ، یہ اِن کا ثانوی نفع ہے اور یہ بھی بھینی ہے۔ اب یہاں ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ جولوگ سائنس اور فلسفہ کی حقیقت جانے ہیں اور ساتھ ہی فنونِ درسیہ اور علوم عالیہ کی نوعیت سے بھی واقف ہیں ، تو وہ یہ بھی جانے ہیں کہ فنونِ درسیہ اور علوم عالیہ کی نوعیت سے بھی واقف ہیں ، تو وہ یہ بھی جانے ہیں کہ فنونِ درسیہ اور علوم عالیہ کی نوعیت سے بھی واقف ہیں ، تو وہ یہ بھی جانے ہیں کہ فنونِ درسیہ اور علوم عالیہ کے ساتھ سائنس ایک قدم بھی نہیں چل سکتی ، اس کی جو بچھ بھی چکا چوندھ ہے ، وہ لے دے کر تدن کی ترقی اور معاش ومعاشر سے کی سہولت و آسائش کی فرا تبی اور خیالات ہیں انتشار ہے۔ اِس کے بعد یہ عرض ہے کہ تملا سے نہ بہی سے حفاظت اور دفاعِ اسلام کے حوالہ سے عہدنا نوتویؓ سے لے کر آج تک جینے شبہات اسلام پر ہوئے ہیں یا ہوتے طیے جار ہے ہیں ؛ اصولی اور کلی طور پر انہیں تین بڑے عنوانات ہیں محصور کیا جا سکتا ہے :

(۱) سائنسی شبہات (۲) علوم جدیدہ کی راہ سے بیدا ہونے والے اعتراضات (۳) موجودہ تہذیب وتدن کے قواعد سے مزاحمت کے نتیجہ میں راہ پا نے والے خلجانات۔

اب اِن شبہات کا جواب دینے والےمفکروں کا بھی جائزہ لیجئے ،اورد کیھئے کہ جنہوں نے دفاعِ اسلام کے جذبہ سے خدمت کی ہیں؛ اُن میں دوطرح کے لوگ پائے جاتے ہیں: (۱) اہل علم (۲) جدید تعلیم یافتہ۔

بچراہل علم میں بھی دوشم کےلوگ ہیں:

(الف) جو درس نظامی میں فلسفہ اور معقولات کے مراحل سے گزرے ہیں۔ (ب) جوتعلیم کے دوران میں فلسفہ اور معقولات کے مرحلہ سے نہیں گزرے۔

کچر اِن دونوں میں سے ہرایک کی دوسمیں ہیں:

(الف) جنہوں نے علوم جدیدہ پاسائنس کاعلم خود حاصل نہیں کیا ؛البتہ اُنہیں معلومات ہیں۔

(ب) جنہوں نے علوم عدیدہ کی کسی ایک شاخ کے کسی ایک مضمون کو، کالج میں داخلہ لے کراپیاموضوع بنایا ہے۔علوم عدیدہ کی دوسری شاخوں کے دوسرے موضوعات کے ضروری اصول اور مسائل ہے اُنہیں واقفیت نہیں۔

اسى طرح جديد تعليم يافتول مين بھى دوقسم كے لوگ ہيں:

(الف) ایک وہ جنہوں نے عربی علوم حاصل نہیں کیے ،خواہ ایک سیحیک کی حیثیت سے عربی اُن کے پاس بی اے۔ایم اے ، تک رہی ہو؛ کیوں کہ اِن کی واقفیت بالکل سرسری ہوتی ہے۔

> (ب) دوسرے وہ جنہوں نے عربی علوم اور عربی ادب میں اِختصاص کیاہے بلیکن درسیات سے مسنہیں رکھتے۔ اِن سب طبقوں کوسا منے رکھ کرتجویزیمی دی جاسکتی ہے کہ:

جنہوں نے درسیات نہیں پڑھی ہے، اُن کے لیے تو یہ مشورہ ہے کہ حضرت نانوتو کُ کے تجویز کردہ نصاب کوخصوصاً معقولات، منطق اور فلسفہ پڑھ لیں، اور جنہوں نے پڑھرکھی ہے، وہ ایک مرتبہ فلسفہ کی اُن کتابوں کا اِجراء کرلیں جو دیو بند کے قدیم نصاب میں داخلِ درس تھیں۔متوازی مطالعہ کے طور پر حضرت نانوتو کُ اور حضرت تھانو کُ ہر دو بزرگ کی تصنیفات سے مددلیں۔سرسید کے افکار،شبلی اور اُن کے متبعین کی تحریریں بھی اُن کے سامنے ضرور رہنی عام المنس كيكن قرآني آيات سي تفسيري استنباط كے وقت أن مواقع كابيان القرآن سے مقابلہ ضرور كريں اس كے بعدوہ دوكام اور كريں:

(۱) ایک توپروفیسرمحمد حسن عسکری کی کتاب "جدیدیت"، دُل کُرظفر حسن کی کتاب "سرسیداحمد خان اور حالی کا نظریهٔ فطرت" مولانا عبدالباری ندوی کی کتاب" نیز به بسید مسلم به "الانتبابات المفیدة عن الاشتبابات الحجدیدة"، اور "التقصیر فی التفسیر" کامطالعه کریں۔

(۲) دوسرے سائنس اور مغربی فلسفہ کا مطالعہ کریں۔ اِس کے بعدامام قاسم نانوتوی اور حضرت تھانوی کے بیان کردہ بعض فکری مسائل کو جانچیں۔

اِس مشورہ پرعمل، اگر کرلیا جائے ، تو اُن کو اندازہ ہموجائے گا کہ درسیات میں تبدیلی کا ، اُن کا مشورہ ؛ گو یا خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار نے کی تجویز، اور جس ڈال پر بیٹھے ہیں، اُسی ڈال کو کاٹنے کے عمل کے مترادف ہے۔ اور مسئلوں کے جانچین کی جو بات ہم نے ہی ہے، اُس کا ایک نمونہ ہم خود پیش کے دیتے ہیں، اُسی ڈال کو کاٹنے کے عمل کے مترادف ہے۔ اور مسئلوں کے جانچین کی جو بات ہم نے ہی ہے، اُس کا ایک نمونہ ہم خود پیش کے دیتے ہیں، اِسی پر جینے مسئلے ہی چاہیے، قیاس کر لیے جائیں اور پر کھ کردیکھ لیے جائیں۔ امید ہے کہ ہر موقع پرنتیجہ بھی بر آمد ہوگا کہ جدید فلف، جدید سائنس، جدید علوم سے خواہ کچھ منافع واطلاعات حاصل ہوجائیں، اکتشافات و تحقیقات کے محیر العقول کا رنا ہے اخبام پائیں، الیکٹر ان و پر وٹان کی محض مثن ہیرا بھیری سے انا آبینے کب ہے قبل اُن یَوْ تَدَ طَوْ فک جیسے واقعات کا ظہور جناتوں کے بجائے سائنس دانوں کے اِشارات سے ہونے لگے؛ مگر افکار کے تحفظ میں وہ بالکل بے بس ہیں؛ بلکہ اللے عقائد کے فسادو لِگاڑ میں معین ومد گار۔

## (۲) چندمسئلوں کوجانچنے کی تجویز

اس موقع پر ایسے مسائل جنہیں سائنس ،علوم جدیدہ اور ساجی ، تمدنی و تہذیبی قواعد نے پیدا کیے ، اور اُن کے جواب علوم میزانیے ، معقولات اور فلسفہ سے ہی دیے جاسکتے ہیں ، اور سوائے اہل حق کے ، اُن کے جواب کسی کے پاس ہیں بھی نہیں ، اُن میں سے ہم صرف ایک مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں جو دور جمہوریت کا سب سے حساس مسئلہ ہے اور یہ جواب اُسی عبقری کے قلم سے ہوگا جس نے '' درس نظامی کی بگڑی ہوئی صورت'' والے نصاب کا اجرا فرمایا تھا ، اور نتیجہ قارئین پر چھوڑتے بیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ جواب میں جواصول اختیار کیے گئے ہیں ، اُن کی اِطلاقی حیثیت دیکھنے کے بعد بتائیں ، کہ آیا وہ حالتِ اضطراری کے ہیں ، یا مستکم رہنے والے ہیں ، اور آیاسائنس اِن کا بدل بن سکتی ہے ؟

# باب= ۱ علوم جدیده کا پیدا کرده مسئلهٔ خیروشر

مسئلہ پر حضرت نانوتو کی کی تحقیق سے پہلے، نہایت اختصار اوراجمال کے ساتھ عقلی استدلال، اور خیروشر کے مغربی اصول پر گفتگو ہوگی پھر حضرت کی تحقیق پیش کی جائے گی۔

# - ١٤ الف=عقلي استدلال

مسئلہ دراصل اسی پر مبن ہے لیکن مشکل یہ پیش آگئی ہے کہ مغربی خیالات و اِستدلالات ،تشکیکات اور و ہمیات کو بھی عقلی استدلال باور کرلیا گیا ہے۔ عقل کے باب میں اگرچہ یہ بات درست ہے کہ:

> پائے استدلالیاں چوبیں بود پائے چوبیں سخت بے مکیں بود۔ (مولاناروم ) عقل بے مایہ اِمامت کی سزاوار نہیں مرحوم )

اوراسی حیثیت سے مغر بی عقلیت کوا قبال کے اِس دوسرے مصرعہ کے مضمون سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔کیوں کہ اُن کے دلائل ومسائل عقلی معیار اور اصولوں سے میل نہیں کھاتے۔اور یہی وجہ ہے کہ جن مفکروں نے اہلِ مغرب کے طرزِ فکر کو عقلی سمجھااور عقلی بتلایا، اُنہوں نے عقل کی حقیقت کی تفہیم میں نا

اِنصافی کی۔درایت کی جس کسوٹی پراہلِ نیچریااہلِ یونان،ہرچیز کوختی کہ شریعت کو پر کھتے ہیں،' وہ کسوٹی ہی کھوٹی ہے''لیکن عقل کی جس حقیقت وحیثیت کا امام قاسم نانوتو کؓ نے تعارف کرایا ہے، اُس کے مقابلہ میں ڈیکارٹ، بر کلے، کانٹ،ہیگل کی عقلیت تو محض ایک دھوکا ہے۔ابہم مسئلہ کا تعارف کراتے ہیں۔

# - 2 ا ب = خيروشر ، بحلائي - برائي كالصول ابلِ مغرب كي نظريي

۱۸ ویں صدی عیسوی میں یورپ میں جو باطل خیالات پیدا ہوئے، ۱۹ ویں صدی میں وہ ہندوستان میں پھیلے، اور اب دور حاضر میں بھی وہی خیالات مختلف تعبیرات میں تمام عالم میں بھیل چکے ہیں، اُن میں ایک اہم تریں مسئلہ خیروشر کاعقلی معیار ہے:

''المصار ہویں صدی والے اعلان کرتے تھے کہ پورپ تو کیا تمام دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف ایک ہی قانون ہے جواول اور ابتدائی بھی ہے اور جود وسرے قانون کا سرچشمہ ہے، اور وہ ہے قانونِ فطرت (Law of nature)…. اِس نے عقیدے کے مطابق'' فطری قانون'' اُن تمام قوانین کا جموعہ ہے جو فدائے تعالی نے عقل کے ذریعے انسان کو بخشے ہیں۔ اگر ازر و نے سائنس سمجھا جائے تو فطری فقہ (Natural jurisprudence) ہے ہی عملی طور پر پہنے چلا یا جا سکتا ہے کہ عقل کی روشی میں فدا کے مختلف موقعوں پر کیاا دکام اور ہدایات ہیں۔ انسان، روح اور جسم سے بنا ہوا ہے۔ جس طرح تمام عضو یک جہتی ہے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اُسی طرح عقل روحانی معاملات کی تعمیل کرتی ہے۔ اِس طرح ہمارے افعال ایک اندرونی خیر وشرکی خصلت اختیار کر لیتے ہیں۔ ہروہ تی جو اِس کمال تک پہنچنے میں مددگار ہو، وہ اچھی ہے، اور جو اِس کام میں رکا وٹ بنے، وہ خراب ہے۔'' (نظریہ فطرے ص ۱۸۲)

فرانس کے مشہور مفکر اور ادیب والٹیئر (Enlightment)روثن خیالی (Enlightment) کے سرچشموں میں سے ایک شار کیا جاتا ہے، ترقی یافتہ تدن اور سوشل ریفار میشن کے حوالہ ہے، اس کی اصلاحات نے مغرب میں موثر رول ادا کیا تھا۔ اُس کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے ہرتسم کے مذہبی استناد سے افکار کیا اور عقل کی مدد سے فطرت کے اصولوں کو سمجھنے پرزور دیا، اُس کا کہنا تھا کہ:

''گوایک چیزایک مذہب میں لائق تعظیم ہوتی ہے، اور دوسرے مذہب میں اُسے ملعون سمجھا جا تا ہے، پھر بھی میرااندازہ ہے کہ دنیا

میں چندایسے قوانین فطرت ہیں جن پر دنیا کے ہر گوشے کے لوگ متفق ہیں۔'' (نظریہ فطرت ۱۹۰)

ستر ہویں صدی کے ایک اہم مفکر ہابس نے سائنس، انسان اور کا ئنات کے تصورات کو یکجا کیا تھا اور موجودہ معاشرتی نظام کوتوڑ کر آسے پھر سے فطری کیفیت کے لحاظ سے جوڑ کرمعاشرہ کو از سرنوتر تیب دینے کی وجہ سے اخلاقیات کے باب میں:

> ''جو کچھانسان کی پیندیا خواہش ہواُس کو وہ خیر کہتا ہے اور جو کچھاُس کی ناپیندید گی کا باعث ہو، اُسے وہ شرسے تعبیر کرتا ہے۔''بعد میں ''روسو نے بابس کی پیروی کی اور کہا کہ ریاست کے سلسلے میں اعلی اقتدار پر کوئی بندش نہیں ہے۔'' (نظریۂ فطرت ص ۱۶۳) وطن عزیز کے مفکر حالی نے اِس نظرید کی پیروی میں سرسید کا دفاع کرتے ہوئے کہا:

''ایک ریفارفر … کایکام نہیں ہے کہ وہ …اپنے خیالات اورا پنی را یوں کی بھی اصلاح کرتاجائے۔''(حیات جاوید ۱۳۸۰) ایک اورا ہم مفکرلاک :

'' کویقین تھا کہ جس طرح فطرت یا کا تئات میں ایسے توانین موجود ہیں جوگرتی ہوئی چیزوں پر اور اُن کی رفتار پر عائد ہوتے ہیں، اُسی طرح انسانی معاشرے میں ایسے توانین ہیں جن کے تحت معاشرہ قائم رہتا ہے۔'' (نظریۂ فطرت ص۱۶۲) لہذا اُس کے مطابق اخلاقی اصولوں کی دریافت کے لیے اور معاشرتی قوانین کا:

"علم حاصل کرنے کے لیے فطری یا تجربی طریقہ ہی تھی طریقہ ہے اور کوئی عقلی مابعد الطبیعاتی طریقہ نہیں ہے۔" (ص ۱۲۳)

# - 2اج = خيروشر، بھلائي — برائي ڪامعيار ازالامام محمدقاسم النانوتوي

اِن تلبیبات کاازالہ حضرت نانوتوی کی تحریروں میں موجود ہے۔ مذکورہ مسئلہ حل کرنے کے لیے حضرت نے پہلے خیروشر کے وجود پر گفتگو کی ہے، اور اس طرح اُس کاایک محسوساتی معیارواضح فربایا ہے۔ کیوں کہ اہل پورپ نے فطرت کا قانون، معاشرے کا قانون، وجدانی خیروشر کی خصلت کا قانون، انسان کی پیروی پیندونا پیندکا قانون اقتداراعلی کا قانون، اِن سب کے متعلق جوفطری فقہ اور فطری قوانین ہونے کے دعاوی پیش کیے ہیں، ان کا حاصل ہوا ہے نفسانی کی پیروی ہے، اور یہ دعاوی عقل کی نظر میں بالکل بے دلیل ہیں بلیکن حضرت نانوتو گئے نے حواس خمسہ ظاہرہ کی فطریات سے جواصول پیش کیا، وہ ایسا بدیہی ہے کہ اُس کا اِلکارد شوار ہے، فرماتے ہیں:

# خيروشر كالمحسوساتي معيار:

''عالمِ ظاہر کی پانچ قسمیں ہیں: مبصرات ہمسموعات ہمشمومات ،، مذوقات ہملموسات ، یعنی ( نمام محسوسات ف ) جو اِن پانچ حواس ( آنکھو، کان ، نا ک ، زبان اور جلد ۔ ف ) سے معلوم ہوتے ہیں اور پانچ کی پانچوں قسموں میں بھلے ، برے کافرق ہے ۔صورت ، شکل ، آواز ، ذا کتے وغیرہ میں سے اگرایک اچھی ہے ، تو دوسری بری ، پھر کیامعنی کہ اعمال میں حسن وقتح کافرق نہ ہو؟''

یه ایک قدرتی اصول ہے جس کوایک اٹل پیانہ قر اردیا، اُس کے بعد خواصِ اشیاء کے اِسی محسوساتی اور طبعیاتی اصول سے یہ ثابت کیا کہ: ''اعمالِ ظاہر؛ بلکہ اخلاقِ باطن کے حسن وقتح کا فرق اور خیروشر کا معیار متعین ہے، اور ہرعمل کسی نہ کسی مرتبے کا حسن وقتح رکھتا ہے۔''( تقریر دل پذیر ۱۷۱)

# خيروشر كاعقلى معيار:

" ہر ہر چیزی کم وبیش (کی بیشی) دریافت کرنے کی ایک ترا زوہے ۔ سیاہ ،سفید، اچھی بری شکل کے دریافت کرنے کے لئے تو آنکھ ترا زوہے ۔ اور اچھی بری آواز کی میزان ،کان ۔ اور خوشبواور بد بوکی ، ناک ۔ اور میٹھے، کھٹے کے لئے زبان ۔ اور گرمی سردی کے لئے تمام بدن ۔ اور اِسی طرح اور ہزاروں ترا زویں ایس اور تخرین کی میزان ،کان ۔ اور خوشبواور بد بوکی ، ناک ۔ اور میٹھے، کھٹے کے لئے زبان ۔ اور گرمی سردی کے لئے تمام بدن ۔ اور اِسی طرح اور ہزاروں ترا زویں بیس بیس بیس بیس ہوتی ۔ اِس بات میں (تخمین کی مقدار اِن سے معلوم نہیں ہوتی ۔ اِس بات میں (تخمین کی ، بیش بتال نے میں ۔ لے کر پیتال سے کہ اِس میں زیادہ کی ، بیش بتال نے میں ۔ فقط ایک بیش معلوم ہوگی ، حقیقت المال ، یعنی کتنا پر ہوار کتنا پیاور کیا اِن میں فرق ہے؟ سویہ بات بے ترا زو کے معلوم نہیں ہوستی ۔ اور کتنا پیاور کیا اِن میں فرق ہو بات بے ترا زو معلوم نہیں ہوستی ۔ اور کتنا پیاور کیا اِن میں فرق ہو بات بے ترا زومعلوم نہیں ہوتی ۔ جیسے ' سیر بھر' اور' پیسہ او پرسیر' ( کہ اِس قدر باریک فرق میں ۔ فرق میں ہو ۔ کو بیسے ' سیر بھر' اور' پیسہ او پرسیر' ( کہ اِس قدر باریک فرق میں ۔ فرق میں ہو ۔ فرق میں ہو ۔ بیسے ' سیر بھر' اور' پیسہ او پرسیر' ( کہ اِس قدر باریک فرق میں ۔ فرق میں ہو ۔ فرق ہو ۔ فرق

"سوایسے ہی ہماری تمہاری عقل سے بھلائی اور برائی کی کی بیشی وہاں ہی معلوم ہوتی ہے، جہاں بہت فرق ہو۔ پرتھوڑے تھوڑے فرق اور اُن کی مقدار سے ہرگز دریافت نہیں ہوسکتی۔ یہ بات بجزعلم خداوندی کے اور کسی کا کام نہیں۔ عقل بھی اُس درگاہ کی دریوزہ گرہے۔ کیوں کہ حقیقت عقل کی بعد غور کے سیجھ میں آتی ہے کہ بیہ، دفترعلم اِلٰہی کا ایک محافظ دفتر ہے۔ کیوں کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں عقل سے مشورہ نہ کرلیں۔ اِس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اِس کے پاس ہر بات کی بچھ نہ بچھ خیر ہے ۔ " (لہذا یہ وہی بتائے گی جو حکم خدا وندی ہوگا۔ اور اگر غلط بتا رہی ہے، تو ضرور آلود عقل ہے ؛ عقلِ صاف نہیں ہے ، کیوں کہ ' عقل موجدِ معلومات نہیں ، خبر معلومات ہے' ۔ ف

# اصول=ا: "عقل موجدِ معلومات نهين مخبر معلومات ہے"

''بےشک اگرخدا کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، تو اُسی کے کرنے نہ کرنے کا آتا ہوگا کہ جسے عقلِ صائب اور ذہنِ ٹاقب، نافع یا مضر بتلائے اور اُس کے کرنے، نہ کرنے کی سوجھائے؛ بلکہ خور سے دیکھئے، توعقل ایک جامِ جہاں نما یا دور بیں ،خور دبیں ہے کہ اُس سے ہرشے کی حقیقتِ اصلی اور فرقِ مراتب اُن کا معلوم ہوتا ہے۔اور ہرعمل کی ماہیت اور اصل کو واشگاف کر کے بتلادیتی ہے۔''

# باريك فرق معلوم كرنے كامسئله، اور عقل كے التباسات

اس کے بعد مابین فرق مراتب کی گفتگو کرتے ہیں:

''اور جیسے سیاہ وسفید کافرق مثلاً، آنکھ سے معلوم ہوسکتا ہے، ایسے ہی نیک و بد کافرق دیدہ عقل سے معلوم ہوسکتا ہے۔ لیکن جیسے آنکھوں آنکھوں میں فرق ہے، سب سے یکساں فرق معلوم نہیں ہوتا؛ بلکہ بسااوقات اُلٹا معلوم ہونے لگتا ہے۔ احول، یعنی بھینگے کوایک کے دو،اور پرقان والے کوسفید بھی زر دنظر آتا ہے، ایسے ہی ہرعقل سے نیک و بد کافرق صحیح معلوم نہیں ہوسکتا۔ اور جیسے کم نظروں کو بعضے رنگ مثلاً! : '' مکوئی''' ''عنائی''' ''سیاہ' سب ایک ہی نظر آتے ہیں، ایسے ہی کم عقلوں کو بہت سے امور نیک و بدسب یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے کسی آنکھ میں یہ کمال ہے کہ رنگتوں کافرق مراتب اور مقدار تقاوت ایسادریافت کرلے کہ جس سے اُس کی نسبت بلاکم و کاست معلوم ہوجائے ، یعنی یہ محقق ہوجائے کہ ایک سرخ چیز کی سرخی مثلاً ، دوسری سرخ چیز کی سرخی سے آدھی

ہے، یا تہائی ہے، یاربع کی نسبت رکھتی ہے،ایسے ہی کسی عقل میں یہ بات نہیں کہ نیک وبد کا فرق الیی طرح دریافت کرلے کہ آپس کا فرقِ مراتب اور مقدارِ تفاوت بہطورِ مذکور دریافت کر سکے (کہ فلاں چیز میں خرابی ہے،تو کس درجہ کی ہے اور فلاں چیز میں اچھائی ہے،تو کس نسبت سے ہے۔ف)۔ یہ بات خدائے تعالیٰ ہی کے ساتھ مخصوص معلوم ہوتی ہے۔'' (تقرید ل پذیرس ۱۱۳ تا ۱۱۵)

# اصول=۲:جوچیزمطلوبِ اہم اور اور مقصو دِ اعظم ہوتی ہے، اُسی پر بھلائی ، برائی کا اِنحصار ہوتا ہے

''اعمال میں نیک وبد کی تقسیم محض فضول ہونے کا اِشکال، جودور حاضر کاسب سے بڑا اعتراض ہے۔ اور راقم حروف کے علم ومطالعہ میں کسی محقق ومفکر کے ہاں عقلی قطعی اصلوں پر اِس کا جواب موجو ذہیں ہے۔ اِس کے یہ جواب تو دئے گئے ہیں کہ'' خدا کی خدائی کا کمال ظہور نیک وبد کی تخلیق سے ہے'' پھر'' مخلوق کو خالق سے محاسبہ ومطالبہ کا اِختیار نہیں۔ '''دنیکی، نیکی اور بدی، بدی اُسی وقت ہیں جب اُن کی نسبت مخلوق کی طرف ہے۔ 'لیکن یہ راز کا ہے کو کسی نے کھولا ہوگا کہ:

''تمام عالم کی اشیاء سے کئی کئی طرح کے کام متعلق ہوتے ہیں لیکن ' ہرشے سے جو چیز مطلوب اہم اور مقصودِ اعظم ہوتی ہے، اُسی پر بھلائی، برائی کا اِخصار ہوتا ہے۔ ''حضرت ہی کے قلم حقیقت رقم سے کسی قدر اختصار کے ساتھ مسئلہ کی وضاحت درج کی جاتی ہے۔'' (ص سے سا)(1)

### نیک وبد، بھلا، برا،خیروشر کے اطلاقات

### سائنسی طریقهٔ کار Scientific method یعنی حواس یا حسیات کے ذریعہ حقائق کا إدراک

سمع ہذاہم اِس عالم میں جس چیز کونظر اُٹھا کردیکھتے ہیں، توایک حکمتوں کا مجموعہ نظر آتا ہے۔ پر بمنزلۂ آلات کاریگروں کے جوہے، سواس سے کوئی نہ کوئی غرضِ خاص متعلق ہے کہ اُس کی کی زیادتی پر اُس چیز کا کمال اور نقصان منحصر ہے۔ گواور کار اُس سے بخو بی نگلتے ہوں۔ مثلاً بسولے سے اصل مقصود لکڑی کا تراشنا ہے۔ سواِس بات میں اگروہ اچھا ہے، تواچھا ہے۔ اور اگر اُس کالو ہانرم ہواور اُس کی آب (دھار) تیز نہ ہو، یا اُس کاخم اور چوڑ اؤ جیسا چاہیے، ویسا نہ ہو، تو اُس بسولے کوناقص کہنے لگیں۔ اگرچہ اُس سے مونگری اور ہتھوڑی اور لڑھ کا کام بخو بی لکل سکتا ہو۔''

''ابغور کیجئے کہ گھوڑے پر – اگر چہشل گدھے کے گون لادسکتے ہیں اور مشل گائے بکری کے اس کوذیح کر کے کھاسکتے ہیں اور اُس کا دودھ پی سکتے ہیں – پر اِن چیزوں کے ہونے نہ ہونے پر پچھاس کی بھلائی اور برائی اور کمال ونقصان موقو ف نہیں ۔ جس چیز پر اُس کی نوبی اور برائی مخصر ہے ، وہ اُس کی رفتار ہے ۔ اگر اُس ہیں اچھاہے ، تواچھا ہے ۔ اور اُس ہیں برا ہے ، تو برا ہے ۔ دودھی نریاد تی اور گوشت کی فربھی اور بوجھ اُٹھانے کو کوئی نہیں دیکھا۔ اِسی طرح گا کے بھیغرض کے محصود اعظم دودھ ہے ، اُن کی تیزرفناری اور قدم بازی اور بارکشی پر کسی کونظر نہیں ۔ گلاب کی خوشبو اور رنگ پر مدارِ کار ہے ، ذاکھ سے پھیغرض نہیں ۔ اور آنب ( آم ) کے ذاکھ سے برغرض اصلی پڑھنا ہے ۔ پہڑوں کوجلا کرروٹی پیاسکتا ہے ، پرغرض اصلی پڑھنا ہے ۔ پہڑوں کوجلا کرروٹی پیاسکتے ہیں لیکن اصل مطلب بہن ایکھی ہے ۔ القصہ ، ہم چیز سے ایک مطلوب اہم اور مقصو دِ اعظم ہے کہ اُس پر اُس کی بھلائی برائی مخصر ہے ۔ ''
جس بات پر انسان کی بھلائی برائی میجو قوف ہے ، اُس کے دریافت کرنے کا طریقہ :

''اِسی طرح انسان کوبھی سمجھئے۔ پروہ بات جس پراس کی بھلائی برائی موقوف ہے، وہ کیاہے؟ یہ کم فیم اپنی فیم نارسا کے موافق عرض کرتا ہے، اگرو ہی ہو، تو فیہا۔وریذ جواورسب صاحبوں کے نز دیک قرار پائے، وہ ہی، مجھے کیاا لکارہے؟ کیوں کہ جومیرامطلب ہے، وہ اِس سے نہی، اُس سے نکل آئے گا۔''(۲)

اصول=٣: انسان کامقصودِ اہم اورمطلب اعظم نفع کے کام کرنااورنقصان کے کاموں سے بچناہے

اِس اصول کے دریافت کرنے کا طریقہ:

حاشیہ (۱) اعمال کے مسن وقتح اوراُن کی بھلائی برائی کا بیان تقریر دل پذیر میں ۱۳۸ سے صفحہ ۱۵۲؛ بلکہ ۱۵۷ تک چلاگیا ہے، جہاں پہلے چند مطالب عالیہ ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر اس بحث پر چند دلیاییں؛ یا کہنا چا ہے کہ خیروشر کے چارمعیارات بیان کیے گئے ہیں، پھر ۱۵۲ سے ان معیارات پر تفریح ہے۔ پھراس پربس نہیں؛ بلکہ اُن کے مقابل واضداد چارمعیارات مزید ندکور ہیں (جوا پنے جزئیات اِس قدرمحیط ہیں کہ اِن کی وسعت کے آگے میدانِ خیال کا وتر و تنگ ہے۔ کذا قال الامام۔ پھر اِن معیارات ثمانیہ کے بعد ص ۱۲۷ تک تین فوائد اور س ۱۲۵ تا ۱۵۲ معتز لہ کارد تین خرابیوں کے ذیل ہیں ندکور ہے۔

حاشیه (۲)عقلی امورنین حضرت نانوتو گ کی پیش کرده مفاجهت (Interfaith) ہے،جس پرکھلی بحث کی جاسکے جودقت کی عین دعوت و دعایت ہے۔) (ص ۹ ۱۳)

"الغرض فہم نارسامیں اِس کم ہم کے یوں آتا ہے کہ انسان ایک معجونِ مرکب ہے کہ چند مفردات سے اِسے ترکیب دے کر بنایا ہے:

انسان کے اجزاء ترکیبیہ:

(۱)اول توعقل،جو سب میں جزوِ اعظم ہے۔ف(۲)دوسرے شوق،یا خوف(۳) نیسرے ارادہ اور اختیار(۴) چوتھے قدرت اور طاقت(۵)یا نچویں، یہ ہاتھ،یاؤں آنکھ،ناک وغیرہ (اعضاء وجوارح۔ف)

کوئی ایسا فر دِبشرنہیں جس میں یہ پانچ با تیں نہ ہوں۔ ہاں کی ، زیادتی کا فرق ہوتا ہے۔اورا گرکسی میں (یہ پانچ با تیں ۔ف) نہ ہوں تو وہ انسان نہیں۔،تصویر انسان ہے۔سو:

- (۱)عقل مے غرضِ اصلی نیک وبدکی تمیز اور تھلے برے کو پیچاننا ہے۔ اور
  - (۲) شوق کا کام بھلی بات کی طرف ارادے کا اُبھارناہے۔اور
    - (m) خوف کا کام بری بات سے ارادے کا ہٹا نا۔ اور
      - (4) ارادے کا کام قوت سے خدمت لینا۔ اور
        - (۵) قوت کا کام ہاتھ، یاؤں سے بیگارلینی۔

مگر اِن سب کی اصل دوبا تیں ہیں: (۱) ایک تووی عقلِ مذکور (جس سے نیک وبدی تمیز اور بھلے برے کو پیچانا جاسکے۔ف) (۲) دوسری (قوتِ عمل یعنی۔ف) وہ جوہرجس سے عمل ہوسکے ،تواخیر کی چار باتیں اِسی غرض کے لیے ہیں۔ اِسی لیے اُن سب کو ملا کرہم ایک نام ، یعنی قوتِ عمل تجویز کرتے ہیں۔ بالجملہ ،عقل اور قوتِ عمل میں رابطہ حاکم اور محکوم کا ساہبے کہ حاکم بالا دست ، اعنی خالق عالم نے اول کو حاکم اور دوسرے کو محکوم بنا دیا ہے۔ اور اگر کبھی قوتِ عمل خواہشِ خلافِ عقل کے تعلُّب کے سبب ،عقل کی تعمیل احکام میں قصور کرے ، تو عاقلوں کے نز دیک اِس عقل کی درماندگی اور نفع کا حاصل نہ ہونا اور نقصان کا پہنچنا (تو) لازم آئے گا (لیکن عقل کا۔ف) منصب حکومت نہیں جاتار ہا۔

نتيه بحث بعضكام كطلے اور بعض برے يقيناً بين:

اب سنئے! کہ جب عقلِ مفرد کا کام تمییز و تعیین نیک و بد ٹھہرا،اور قوتِ عمل کا کام عمل کرنا،تو اول کی حکومت اور دوسرے کی حکومی کے لحاظ سے مجموعہ مرکب (یعنی انسان ۔ ف ) کا کام،نفع کے کام کرنااور نقصان کے کاموں سے بچنا ٹھہرا،تو اِس صورت میں بےشک بعضے کام بھلے اور بعضے برے ہوں گے۔ور نہ عقل کس کی تمیز کرے گی اور قوتِ عمل کس بات میں عقل کی تابع داری کرے گی؟''(س ۱۳۰)

اصول= ٣: عقل اور قوت عِمل میں رابطه حاکم اور محکوم کا ہے۔ قوت عمل عقل کے لئے وہی درجہ رکھتی ہے جوقکم کا تب کے لئے

''اِس جگہ ایک لطیفہ معلوم ہوا۔ وہ یہ ہے کہ توت عمل عقل کے سامنے بمنزلۂ قلم کے (ہے۔ ف) کا تب کے آگے یا بمنزلۂ بسولے کے بڑھئی کے مقابلے میں ہے۔ تو جیسے قلم یابسولا اپنے لیے بھے نہیں کرتے۔ نفع نقصان اُن کے کاموں کا جو بچھ ہے، کا تب یابڑھئی کو پہنچتا ہے۔ اور اگر کسی کام میں قلم ٹوٹ جا تا ہے، یابسولا جھڑ جا تا ہے، تو اول وہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جومقصو دِ اصلی قلم اور بسولے سے نہیں۔ ہاں مقصو دِ اصلی کے حاصل کرنے میں البتہ فی الجملہ نقصان پیش آتا ہے۔ مع ہٰذا، دونوں صور توں میں عاقلوں کے نز دیک بڑھئی اور کا تب ہی کا نقصان ہے۔ قلم اور بسولے کاعقل کے نز دیک بچھ نقصان نہیں۔ کیوں کہ (اگر چہ

قلم اور بسولے کے ٹوٹے سے بہظاہر اِنہی کا نقصان دکھائی دیتا ہے، کیکن۔ ف) نفع نقصان ، بعدغور کے یوں معلوم ہوتا ہے کہ راحت ورخ سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ قلم اور بسولا اِن دونوں سے پاک ہیں۔ اِسی طرح قوتِ عمل جو پھھ کام کرتی ہے ،حقیقت میں اپنے لیے نہیں کرتی ؛ بلکہ اصل میں .. (متمام) عقل کا، یا (اُس۔ ف) جان کا۔ کہس کے سامنے عقل بمنزلۂ وزیر ،مشیر کے ہے۔ نفع نقصان ہوتا ہے۔''

''الغرض طرفین (عقل اور قوت عمل ف ) میں ہے اِس طرح کارابط سیخکم ہے کہ جرایک کودوسرے کااثر پہنچتا ہے۔ قوت عمل اور اُس کے توابعین ، یعنی بدن کے اجزاء پرتوعقل اور جان کی کم ہے کم حکومت کااثر پڑتا ہے بعق کے وقت جمرے کا تمتما نا اور آنکھوں کا سرخ ہوجا نا ، اور توف کے وقت تقرتھرا نا اور رنگ کا البار است نے اور کبھی اِس سے زیادہ بھی ہوتا ہے جیسے غصے کے وقت چہرے کا تمتما نا اور آنکھوں کا سرخ ہوجا نا ، اور توف کے وقت تقرتھرا نا اور رنگ کا اثر نا ۔ ( مگر یہ بات اپنی جگہ پر درست ہونے کے باوجود کہ قوت عمل عقل کے اشار وں پر چلتی ہے ، اور اِس کے باوجود کہ طبعیاتی تو جیہ میں اِسے اِنفعالات نفسانی کا اثر قر اردیاجا تا ہے ، جس میں روح نفسانی ہیروئی جانب حرکت کرتی ہے اور جو یہ یکھیا وی تحریکا ہوتے ہیں ، مثال نہ کورہ صورتوں میں prostaglandine کا ترشح بڑھ جاتا ہے ، کیکی ہوتے ہیں ، مثال نہ کورہ صورتوں میں سے نہیں ؛ بلکہ تیعلق اور رشتہ داری پنہائی کا اثر ہے (ا) حکومت کا نہیں ۔ کو اسط کا عمل نفل ہے وہ کہ کورہ اثر ات ارادی نہیں ہیں ؛ بلکہ غیر ارادی ہیں ۔ فی ایس طرح کے گاہ مگریا اس خرارادی ہیں ۔ کو ایس کے اس طرح کو کہ کہیں ہیں ؛ بلکہ غیر ارادی ہیں کہیں کہیں گاہ کہ کورے دو تھا ہی کو کہ کورہ کو اللہ ہیں ۔ اس کے بھی عقل اور روح کود طرح کا اثر پہنچتا ہے :
میں قلم کپڑے ، تو بے ظک وہ قتی آپ کے اداردی کو کورٹ کا کر میا تا ہوں کو ہلاتے ہیں ۔ اس طرح قوت عمل کی جو ایس کے بھی عقل اور روح کود طرح کو کورٹ میں ۔ نے کہی عقل اور روح کود طرح کا اثر پہنچتا ہے :

(۱) ایک تووہی (روحانی۔ف) نفع ،نقصان کہ سے لیے جان وعقل کی قوتِ عمل کی حکمرانی تھی (جسے پہلے بتایا جاچکا ہے۔ف)

(۲) دوسرے وہ رخی وراحت، جو کیفیاتِ بدنی سے بے اختیار عقل وروح کو حاصل ہوتے ہیں۔ پاخانہ، پیشاب میل کچیل، کے وقت جونفیس طبعوں کو جو کدورت اور بخارو در دِسر وغیرہ میں جوروح کو کلفت ہوتی ہے اور بدن کی صفائی کی لذت اور عافیت، سب اِسی قسم سے ہیں۔ اِن سب صورتوں میں عقل وروح کی حکومت کو کچھ دخل نہیں۔ (بلکہ یہ بھی اُسی تعلق اور دشتہ داری پنہانی کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ ف) بالجملہ، جیسے دوشم کے اثر عقل وروح سے قوتِ عمل کی جانب آتے ہیں، اِسی طرح دوشم کے نقصان اِس طرف سے عقل وروح کو پہنچتے ہیں۔

(نقع، نقصان کے مذکورہ معیار کے علاوہ ہر معیار بیج ہے، کیوں کہ ف) ماسوا اِس کے عالم میں جس طرف نظر ڈوالتے ہیں، اِختلاف طبائع اِس قدرنظر
آتا ہے کہ اختلاف مذا ہب بھی اُس کے سامنے گرد ہے ۔ ایک چیزا گرایک کے ق میں موجب حیات ہے، تو دوسر ہے کے لیے وہی سانانِ ممات
ہے ۔ (مثلاً): جو ہوا کے دم بھرتے ہیں، اور سانس لے کر جیتے ہیں، پانی سی نفیس چیز میں – کہ جس کا قطرہ قطرہ، حیوانات ہوائی کے ق میں بھی گوہر بے بہا
ہے ۔ فطوڑی سی دیر میں غرقِ آب، فنا ہو جا کیں ۔ اور مجھلی وغیرہ دریائی جانوروں کی ہوا میں دو چارساعت میں جان ہوا ہو جائے ۔ الغرض، اگرایک شی ایک کے
لیے نافع ہے، تو دوسرے کے واسطے وہی مضر ہے ۔ ہرایک کے نافع اور مضر جدا جدا ہیں ۔ اِس قیاس پر روح اور عقل کے نافع اور مضر بھی بلاشبہہ جدا (جدا) ہوں
گے ''

اصول=2: جو چیز کسی کے حق میں خدا نے اول سے نافع پیدا کی ہے، وہ اُس کی رغبتِ طبع ہوتی ہے اور کسی سبب خارجی سے اُس سے متنظر ہوجائے ، تو اُس کا اِعتبار نہیں۔ اسی طرح جو چیز کسی کے لیے خدائے علیم نے موجب نقصان بنائی ہے، اُس سے بالطبع نظرت ہوا کرتی ہے Scientific method یعنی حواس یا حسیات کے ذریعہ حقائق کا اِدراک:

### ''جب یہ بات ثابت ہوچکی، تواب اِس ناقص الفہم کی ایک اور بھی گزارش ہے۔ بہ فور سنئے: جنابِ من ! ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز کسی کے حق میں خدا نے

حاشیہ: (۱) اِس کا تعلق ص ۱۸ پر بیان کردہ تعبیر سے ہے، کہ ہوسکتا ہے کہ 'تمام عالم کا نقشہ بھی غدا کے سبب قدیم سے ایک پنہاں وجودر کھتا ہو، اور وجودِ اِصلی ہو، مثل اِس ظاہری وجود کے عارض نہ ہو۔ دیسااصلی بھی نہ ہو، جیسا غداوہ دِ کریم کا وجود اور اُس نقشے ہی کے مطابق اِس وجودِ ظاہری کا کارخانہ برقر ارہوتا ہو۔....اورعقل اُس وجودِ پنہانی کی موجودات کوالیے دریافت کرتی ہو، جیسے تواسِ ظاہری آئکھ، ناک اِس وجودِ ظاہری کو ۔ اِس تعلق کے بتلانے بیں رازیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے آگے ص ۲ ۱۴ پرینتیجہ بیش کیا ہے کہ ہرشے کی بھلائی برائی از لی ہے۔

اول سے نافع پیدا کی ہے،وہ اُس کی دعوتِ (رغبتِ )طبع ہوتی ہے اور کسی سبب خارجی سے اُس سے متنفر ہوجائے ،تو اُس کا اِعتبار نہیں۔ اِسی طرح جو چیز کسی کے لئے خدائے علیم نے موجب نقصان بنائی ہے، اُس سے بالطبع نفرت ہوا کرتی ہے۔اور کسی عارضے کے باعث اُس طرف کورغبت ہو،تو وہ قابلِ اعتبار نہیں۔ (1) مثلاً:

#### رغبت کی مثال:

روٹی، پانی انسان (کے تق میں۔ ف)اور سوا اُس کے اور (دیگر۔ ف) حیوانات کے تق میں نافع ہیں۔ بدن کا قیام اور بقائے قوت اور اِستطاعتِ عمل اِسی (روٹی، پانی۔ ف) پر منحصر ہے، تو دیکھئے کہ کس قدر اِس (روٹی، پانی۔ ف) کی رغبت ہے!اور بخار، یااور بیاری کے باعث اِن سےنفرت ہوجا ئے، تو اِس (عارضی نفرت۔ ف) سے رغبتِ اصلی زائل نہ ہوجائے گی۔

#### نفرت كى مثال:

اسی طرح بھوڑے، دُنبل کی کلن اور خارش کی نوچ میں اگر کسی کا اپنے بدن کا تراشنے اور کھال کے نوچنے کو بے اختیار بی چاہے، تواس سے نفرتِ اصلی اور تکلیفِ ذاتی – جو بہسبب اس مرض کے، ضررِ بدن اور نقصانِ تن کے، اِن دونوں سے، ہر کسی کو ہے – جاتی ندر ہے گی؛ بلکہ اطباء اِس رغبتِ بے کے لااور نفرتِ بے موقع کو بھی مثل بخار، در دِسروغیرہ کے ایک مرضِ جداگا نہ بچھ کر، تامقدور اُس کے زوال کے خیال میں رہتے ہیں۔''

### اصولِ فطرت کی حقیقت اور عقلِ سلیم

''اس تقریر سے مثل طب بدنی کے ایک طب روحانی کا بھی پتد ملا۔ بجب نہیں کہ دین تی بیشرح وبسط قواعدِ طب روحانی ہی کو کہتے ہوں۔ کیوں کہ علی الاطلاق فدائے بے نیاز کی حکومت کے سامنے گوعقل بے مقدار کا پیوصلہ نہیں کہ چوں و چرا کرے، کیوں کہ عقل کی حکومت اپنے ماتحت پر ہے۔ فدا سے والاشان کے سامنے عقل کا اِس سے زیادہ مرتبہ نہیں کہ جیسے قاضی مفتی بادشاہ کے بنائے ہوئے حاکم ہوتے بیں، کیجی ایک بنائی ہوئی حاکم ہے۔ پر اُس کی متانت اور دانائی سے یہ بعید ہے کہ عقل کو اپنی طرف سے اپنی مخلوقات پر حاکم بنائے اور باب میں تو اندین حکم رانی عطافر مائے۔ (مگر) جب وہ کسی قضیے پر اُن قوانین کے موافق حکم گائے ، تو اُس کے خلاف اور کسی کے ہاتھ کہا بھجوائے۔ (ایسانہ ہیں ہوسکتا، بلکہ؛ ن اِس صورت میں بے شک اگر خدا کی طرف سے کو کی کھے تو عقل ایک وربیں ،خور دبین ہے کہ اُس سے ہر شے کی حقیقتِ اصلی اور فرقِ مراتب اُن کا ،معلوم ہوتا ہے۔ اور ہر عمل کی ما ہیت اور اصل کو واشکاف کر کے بتلاد بتی ہے۔ (اور جب عقل کی حیث شدائے تعالی کے مقرر کردہ حاکم کی ہے، تو ن اِس صورت میں عقل بچوا پی طرف سے حکم نہیں واشکاف کر کے بتلاد بتی ہے۔ (اور جب عقل کی حیث شدائے تعالی کے مقرر کردہ حاکم کی ہے، تو ن اِس صورت میں عقل بچوا پی طرف سے حکم نہیں کرتی بلکہ ہر کسی (شی نے ) کی پیشانی پر تجو بیز خداوندی اور حکم اللی ، بینی نافع ہونا، یا مطرح ہونا، جو اُس شی کی نسبت لکھا ہوا ہے، لکھا دیکھ کر اطلاع کر دیتی ہے۔ '

### كامل العقل كي اجميت اور ضرورت

'' پر ہر عقل کو نہ بیصفائی ہے کہ ہر بھلا برا جدا جدا کردے،اور نہ رسائی ہے کہ دورونز دیک کی باتوں کی خبر دے۔ اِس جگہ عقل کامل چاہئے۔طب بدنی

کے قاعد سے بھی تو ہر کسی نے دریافت نہیں کیے۔ نہ بقر آط، افلاطون، ارسطوہوں، نہ یہ باتیں معلوم ہوں'۔ (جب طب بدنی کے قاعدوں کے دریاف کے لیے کاملین کی ضرورت پیش آئی، تو۔ ف) طب روحانی تو بہطور لطافتِ روح کے، بہنسبت بدن کے طب بدنی سے کمال درجے کولطیف ہوگی، وہ ہر کسی سے کا سے کو دریافت ہو سکے گی؟''

عاشيد (١): جس كو ٣ صفحات قبل شوق ورغبت اورخوف ونفرت ي تعبير كما كيابيه - ص ١٥٣٠)

# اصول=٢: كامل طبيب روحاني كنسخه مين كمي بيشي جائز نهين:

''سواگر کسی شخص کا کامل ہوناطب روحانی میں کسی طرح ثابت ہوجائے ، تو اُس کے نسخۂ تجویز کردہ میں کمی بیشی ایسی ہی بےجا ہوگی ، جیسے کسی کامل طبیب جسمانی کی بات میں ہم کوتم کو دخل دینا ؛ بلکہ اِس سے بھی زیادہ ۔ کیوں کہ طب جسمانی کا کمال چنداں کمال نہیں ۔ اور طب روحانی کا کمال تو کمال ، حصول بھی ہر شخص کومحال ہے۔''

## اس بات كويادر كهناج الهيك كدبهت كارآمد ب:

" ہاں اگر کوئی طبیب کسی کوشریتِ بنفشہ، یاخمیرہ بنفشہ مرکبات دواؤں میں سے بتلائے اور وہ مرکبات اُس کومیسرنے آئیں، تولازم ہے کہ اُس کے مفردات کو بہم پہنچائے اور اُس کے بنانے میں آگ، پانی، برتن وغیرہ جس جیز کی ضرورت پڑے،سب فراہم کر کے اُس دوائے مرکب کو تیار کرے اور اِس سے نہ ڈورے کہ طبیب نے فقط خمیرہ بنفشہ بی بتلایا تھا اور اِس بکھیڑے کے کرنے کونہیں کہا تھا۔ کیوں کہ اُس کا خمیرہ بنفشہ کو بتلانا، اِس سارے بکھیڑے بی کا بتلانا ہے۔ اِس کے کرنے میں کچھ اُس کے کہے سے کی بیشی نہیں۔''

# اصول=2: کوئی طبیب روحانی اگرالیی بات بتلائے که اُس کا مونا بہت سے سامان پرموقوف ہو: تو اُس سامان کا فراہم کرنا، کچھ کی بیشی میں داخل نہیں

''إسى طرح كوئى طبيب روحانى اگرايسى بات بتلائے كه أس كا مهونا بهت سے سامان پر موقوف مهو: تو أس سامان كافرا بهم كرنا ، يحم كى بيثى ميں داخل نہيں ؛ بلكه كمالِ نہيں ؛ بلكه إس سامان كافرا بهم كرنا أسى كے حكم كا بحالا ناہے على بذا القياس ، جيسے طبيب كے كہے كو يا در كھنا ، يا لكھ لينا ، يجھ كى بيثى ميں داخل نہيں كى بيثى ميں شار نه ہوگا ۔ إس بات كو يا در كھنا چاہيے كہ بهت متابعت كى نشانى ہے ، ايسے بى طبيب روحانى كے كہنے كو يا در كھنا ، يا لكھ لينا ، يحھ كى بيثى ميں داخل نہيں كى بيثى ميں شار نه بوگا ۔ إس بات كو يا در كھنا چاہيے كہ بهت كارآ مدہ ہے ۔ اور جو كبھى دين والے بابت كى بيثى كے آپ ميں ميں تكر ار كريں ، توحق پر ستوں كو لازم ہے كہ إس قاعدے كے موافق أن كا فيصله كر ديں ۔ اگر وہ دين اصل سے حق ہے ، تو بھى كى بيثى كى بيثى غلط موگى ۔ (جس كاذكر او پر كيا گيا كہ اگر كسى تخص كا كامل مونا طب روحانى ميں كسى طرح ثابت ميں ہم كوتم كو ذكل دينا ۔ اور مذكورہ بالا مثال ميں سامان كافر اہم كرنا ، يحم كى بيثى ميں داخل نہيں ؛ بلكہ إس سامان كافر اہم كرنا بھى گويا أسى كے حكم كا بجالانا ہے ۔ ف) '' (١٣٥٥)

اصول=۸: مجلائی برائی ہرشی کی از لی ہے۔اصول=۹: عقل وروح کے لیےمضرونافع اعمال کانام ہی مجلائی برائی ہے
اصول=۱: دین حق کے کرنے مذکر نے کی باتیں وہی ہیں جن سے عقل صاف اورروح پاک کورغبت یا نفرت ہو
"الحاصل بعد ذہن شیں کرنے اِس بات کے- کہ درمیانِ عقل اور توتِ عمل کے ایک ایسار ابطہ ہے کہ جس کے سبب عقل وروح کو توت عِمل سے نفع نقصان پہنچتا ہے۔ یہ بات ثابت ہوئی کہ بہت سے اعمال عقل وروح کومضر ہیں اور بہت سے نافع۔ اِسی کانام بھلائی برائی ہے۔اور یہ بھی مبنی دراصل طب کا

ہے۔بدن کے نافع مضر کو پیچانناطب بدنی ہے۔روح کے نافع مضر کو پیچانناطب روحانی ہوگی۔ اِس جگہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بھلائی برائی ہرشی کی از لی ہے۔اوردین حقرت ہو۔(۱) مگر (یہ بات عقلِ صاف اور روح پاک کو اُس کی رغبت یا اُس سے نفرت ہو۔(۱) مگر (یہ بات عقلِ صاف اور روح پاک کو اُس کی رغبت یا اُس سے نفرت ہو۔(۱) مگر (یہ بات عقلِ صاف اور روح پاک کے حاملین کے لیے ہے۔ ف) ہمارا تمہارا ذکر نہیں۔ہم تو – جیسے بخار والا کھانے سے متنفر ہوجا تا ہے۔(اُس طرح ہم ۔ ف) غذائے روح سے متنفر ہیں اور مثل

.....

عاشید(۱) "جن اعمال کے ہم مکلف بیں سب امور طبیعہ ہی کے مقتضا ہیں ، مگر طبیعت سلیم ہو۔" ملفوظات ِ علیم الامت ج اص ۲ مار خارشیوں اور دنبل والوں کے ، اُس کے مضرات کی طرف مائل۔"

# اصول=۱۱: دین حق مرغوب طبع ہوتا ہے

(اوربیات کدین حق مرغوب طبع ہوتا ہے، اِس کی دلیل بیہ کہ فی اِت کودل ایسا قبول کرتا ہے جیسے محیط سالم آدمی کامعدہ مٹھائی کو قبول کرتا ہے جیسے محیط سالم آدمی کامعدہ مٹھائی کو قبول کرتا ہے۔ اگر چند کھانے کھا کرمٹھائی کھا بیٹھے، تو معدہ اپنی کششِ پنہانی سے مٹھائی کو ایسی طرح نیچے پیچ لیتا ہے، جیسے مقناطس لوہے کو۔ (ص۱۳۷) مشاہدہ:

تصدیق اِس بات کی وقت، قے کے ہوتی ہے۔ کیوں کہ اگرائیں صورت میں کسی کوقے کا اِتفاق ہوتا ہے، تو کھانے کی ترتیب کے لحاظ کے برعکس مٹھائی سب کے بعد لکتی ہے۔ حالاں کہ قیاس یوں چا ہتا تھا کہ سب سے اول نکتی۔ اس لیے ہم یوں بقین کرتے ہیں کہ اگر چند آدمی کا مل العقل ایک طبیعت کے ایک زمانے میں ایسے حال میں ہوں کہ اُن کو کسی ہندو، مسلمان، نصاری، بہودوغیرہ سے اِتفاقِ ملا قات نہو، اور نہ اُن کی راہ ورسم میں سے کوئی بات اُن کے کان پڑے اور اتفاقات سے کوئی خواہش، خلاف عقل بھی اُن کو پیش نہ آئے ، ما سوا اِس کے جو اسباب غلط فہمی ہوں ، اُن ( کامل العقلوں نے ) کے رہ زن نہوں ، تو وہ لیشک موافق تمیز عقل اور ہدایت ِ دانش کے اپنے لیے ایک راہ و رسم مقرر کریں ۔ اور بالیقین وہ سب کے سب ایک ہی طریق پر ہوں گے۔'(1)

دین کے اصول وفروع اورغذا کے اصول وفروع کی باہمی مماثلت

''ہاں اگرزماندایسےلوگوں کامختلف ہو، یاطبیعتوں میں فرق ہو۔اور اِختلافِ طبائع اور تفاوت کا زمانہ بھی قرار واقعی ہو، تو ہوسکتا ہے کہ برقیاس غذائے بدن کے، ایسی مرغوبات میں – کہ جوزائداصل غذا سے ہوں کچھاختلاف واقع ہو۔ سہولتے تفہیم کے لیے غذائے روحانی میں سےاصل غذا کی اقسام کا ''اصول''اورزائد (کا)''فروع''نام تجویز کرکے تفصیل اِس اِجمال کی بہ قدرِ مناسب،موافق اپنی فہم نارسا کے گذارش کرتا ہوں:

اصولی غذائیں: جنابِ من! جیسے غذائے بدنی میں گیہوں کی روٹی اور میٹھا پانی اصل ہے۔اور باقی اقسام: مٹھائی ، کھٹائی ، چاول ،میوہ جات اور بیما ریوں کی دوائیں زائداور فرع ہیں۔(۱۴۷) (۲) میہاں تک کہ گیہوں کی روٹی اور مثلاً میٹھے پانی کے مرغوب ہونے سے کوئی فر دِبشر سوائے بیمار کے خالی نہ ہوگا۔ فروعی غذائیں : اور اقدی قرام میں اعتمال طرائع اور اختلاف بمسموں فرق تو عمل ان تناف کے متناف میں سے کھی بنہیں کسی کو

فروعی غذائیں : اور باقی اقسام میں بہاعتبارِ طبائع اور اِختلافِ موسم اور فرقِ عمر اور تفاوتِ اِمراض کے اِتنا کیھتفاوت ہے کہ ٹھکا نہیں۔ کسی کو میٹھا، کسی کو کھٹا، کسی کو کھٹا ہے، بڑا ھالے میں علوائے بے دودھ سے کام کھٹا ہے۔ اور کسی مرض میں کوئی دواموافق آتی ہے اور کسی میں کوئی۔''

غذاودوائے روحانی میں بھی اگراصول غیر تغیر پذیر ہوں، فروع میں تفاوت ہو، تو کچھ بعیر نہیں:

'' اِسی طرح اگرغذاود وائے روحانی میں بعداصول کے فروع میں تفاوت ہو،تو کچھ عجب نہیں۔ (چناں چہ اِس حدتک بدنی غذاؤں اورروحانی غذاؤمیں

حاشید(۱): پرمطلب ہے دین کے مرغوب طبع اور موافق فطرت ہونے کا مذکدوہ جواہلی مغرب نے اور ان جی کی پیروی میں سرسیدوغیرہ نے سجھا ہے۔ درحقیقت بیچ ارسطری وضاحت نہایت عجیب اور وجد آخریں ہے۔جدیداد یبوں میں داننے (Dante) کی مشہورنظم ComedyDivine پرلوگ سردھنتے ہیں اور تھجتے ہیں کہ اُس نے اپنی اِس نظم میں اخلاقیات پر بین زندگی گزار نے کاپیغام دیا ہے۔فرانسسکو پیرارک(Francisco Peterach) کے متعلق بیزیال کرتے ہیں کہ اس نے کلاسکی ادب کے ذریعہ انسانی حقوق کی حمایت کی اورانسانی جمر دی کے جذبات کو پروان چڑھا یا کہکن فی الواقع سرد ھننے اور وجد کرنے کی چیز اینے سیاق وسباق کے ساتھ مذکورہ بالا بیچار سطری عبارت ہے۔

حاشیه (۲): خیال رہے کہ اطباء نے جسم کے لیے اسباب ستی ضرور پہیٹی ہے ماکول مشروب کوشار کیا ہے جب کہ دواومرض کوغیر ضرور پہیٹی شار کیا ہے۔

مماثلت ہے۔ف) مر (اس کے آگے قیاس درست نہیں ، کیوں کہ):

# اصول=۱۲: روح کوبدن پر ہربات میں قیاس مہیں کیا جاسکتا

#### (Some differentiating points)

بدن اورروح میں چندفرق ایسے پڑ گئے ہیں کہ س کے سبب سے ایک دوسرے پر ہربات میں قیاس نہیں کیاجا تا۔'' (وہ فارق مندرجہ ذیل ہیں: ) (۱) ایک تویه که بدن اربع عناصر (۱) سے مرکب ہے۔ سوان میں سے جون سی خلط کے غلبہ کا زمانہ آئے (۲)

اس میں خلط کے مغلوب کرنے کی غذائیں مرغوب ہونی جا ہمئیں۔ اِسی لیے گرمیوں میں شربت اور فالودہ، اور جاڑوں میں ٹہن حلواوغیرہ مرغوب ہوئے۔ سوبرس دن میں ہرخلط کے فی الجملہ ترقی کا زمانہ آجا تا ہے۔اور پھر کارخانہ بدل جاتا ہے۔ بہ خلاف روح کے، کہ وہ اِن اربع عناصر سے مرکب نہیں۔ (۳) 🛠 بدن کاار بع عناصر سے مرکب ہونا بھی باوجود اِتنے ظاہر ہونے کے طبیبوں ہی کے طفیل سے معلوم ہوا۔ (اگر طبیب نہ بتاتے ،تو) ہمیں بتہہیں جبیبا معلوم ہوتا ہے،معلوم ہے۔( م) ( برخلاف روح کے کہ ف) روح – جوالی مخفی چیز ہے کہ باوجود اتنے پاس ہونے کےمعلوم نہیں – اُس کی ترکیب ہرکس وناکس کیوں کرجانے اوراُس کا اِختلاف موسم کیوں کر پیچانے! ( کیوں کہ عناصر کے مانندموسم اورز مانہ کے لحاظ سے، اُن کی کیفیات میں تبدیلی، اخلاط میں تبدیلی اوراُس کے نتیجے میں سوءِ مزاج سوءِ ترکیب اور نفرُ قِ اتصال کے حالات کا طاری ہونا، یہ سب چیزیں روح کے احوال میں محسوساتی اور اِختباری معیار سے دیکھی نہیں جا سکتیں۔ف)(ص۱۳۸)

# اصول=۱۳ : طبیعت کی رغبت کااثرتب ہی ظاہر ہوگا جب کہ مانع نہ ہو

(۲) دوسرے بیکہ ہرزمانے میں اِلّا ماشاءاللہ اکثر بدن سحیح وتندرست ہوتے ہیں اور کم مریض۔ چناں چہ ظاہر ہے۔ بہ خلاف ارواح کے کہ وہ اکثر مریض اور کم صحیح نظر آتی ہیں۔

ارواح کے اکثر مریض اور کم میح نظر آنے کے اسباب: اپنے زمانوں کا حال تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ: پہراکثر آدمی موٹی موٹی باتوں میں – کہ جوسب اُس کے بھلے برے کوجانتے ہیں- (لیکن روحانی مریض ہونے کی وجہ سے رغبتِ طبع بدل گئی اس ليے ـ ف ) جان بوجھ كرخلاف عقل عمل درآ مدر كھتے ہيں-

حاشیہ(۱)عناصرکی طب میں بیتعریف کی گئی ہے: وہ بسیط ومفر زمادے ہیں جو بدن انسان وغیرہ کے لیے اجزائے اولیہ ہیں اور جوالیے مادوں میں مقسم نہیں ہوسکتے جن کی صورتیں اور ماہیتیں مختلف ہوں کا کٹنات اجز غیرمنقسمہ پرمشتمل ہے،جس پرحضرت نانوتو گ نےمفصل گفتگوفر مائی ہے، اِس کے لیےملاحظے ہوں کتاب تقریر دل پذیر کےصفحات ۳۵۷ تا ۳۸۷ سے اندازہ ہوگا کہ اِس کی حقیقت وہنہیں ہے جوعام طور پر ستجھی جاتی ہےاورجس کی بنا پر اِس قسم کے اِشکال کو عنجائش ملتی ہے کہ عناصرار بعہ میں سے مثلاً پانی تواب عنصر مہیں رہا، ہائڈروجن اورآ کسیجن دواجزاء میں منقسم ہو گیا۔جس کا حاصل بیہ ہے کہ 'افتراقِ اجزاء جووقتِ تقسیم نظرآ تاہےوہ اجزائے غیر منقسمہ کی بدولت ہے۔''(۳۵۷) اجزائے غیر مقسمہ کسی قدر بُعد میں اکٹھا ہو کرجسم کہلاتے ہیں، ورند درحقیقت جن فریجسموں کی قسیم ہوتی ہےوہ بیا جسام نہیں ہوتے، پیشل اعدادو

ہٰ اور جوا سے عیب ہیں کہ ثل سی دق کے اور کوتو کیا ،خودا سے بھی نہ معلوم ہوں ، اُس کا تو کیاذ کر ہے؟ اُن کو عکیم ہی پیچانے ، تو پیچانے ۔ (۱) اور پہلے زمانوں کا حال بھی ایسے ہی سنتے چلے آتے ہیں ( کہروحانی طور پراکٹرلوگ مریض اور کم ہی صحت مندہوا کرتے تھے اور معلوم ہے کہ ن ہم مرض کے وقت اپنی مرغوبات کی طرف رغبت نہیں رہتی ، جب تک کہ پھر خدائے کریم صحت نہ عنایت فرمائے ، (ایک طرف تو پہہے ۔ ف) اور (دوسری طرف نے):

ستضرور پہ کے اعتدال و بےاعتدالی کی صورت میں عناصر کے غلے اورا حوال بدن کی تنبہ پلی کی اطلاع بجز اِس کے کہ اِس فن کا ماہر بتلائے نہیں ہوسکتی۔

ہٰ اکثرارواح کاعال بیہ ہے کہ پیدائش سےامراض ہی میں مبتلا ہیں۔صحت کا نام ہی (بس۔ف)سنے جاتے ہیں،خدا جانے کیسی ہوتی ہوگی؟ سویہا پنی مرغوبات کو کیوں کرجانیں؟ ہاں اگر کوئی ایسا کامل کہ جس کی روح کی صحت اورعقل کی سلامتی ہمیں کسی دلیل سے ثابت ہوجائے اوروہ مرغوبات،غیر مرغوبات کی تفصیل بتائے ،تو کیوں نہیں؟ (اُس وقت مرغوبات کی تجویز کے باب میں ناواقفیت اور اِبہام کا شاتنگہ ندر ہے گا۔ف)

کے روح اپنی لذت کی غذا سے واقف ہی نہیں: مع ہٰذاظاہر کی نعمتوں میں بھی بعداستعال ہی کے اُن کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے۔اور جن چیزوں کی لذت سے واقف ہی نہیں، نہ بھی اُن کاذا نقتہ سنا، تو اُن کی طرف سی کورغبت نہیں ہوتی۔سودین کی باتوں کے ذائقے سے اکثروں کو آئکھ کھول کے آج تک بھی خبر بھی نہوئی۔

القصہ، اگر کسی کو ہندے کی تقریرِ سابق سن کریہ جی میں سائے کہ جب دینِ حق مرغوبِ طبیعت کا نام ٹھیرا، توجس طرف ہماری طبیعت لے چلے گی، چلیں گے، تو یہ ان کی عقل کا قصور اور من جملہ امراضِ اروح کے ہے۔ بندے کی تقصیر نہیں۔'' (۱۳۹) (کیوں کہ پہلے بتایا جاچکا ہے (ص ۱۴۷ پر) کہ طبیعت کی رغبت مرض کے زیرِ اثر ہو۔ ف) میں بھی اعتبار عقلِ صاف اور روح پاک کی رغبت کا ہے۔ اُن کا نہیں جن کی رغبت مرض کے زیرِ اثر ہو۔ ف)

# دین حق جب مرغوب طبیعت طهرا، توطبیعت کے موافق عمل درآمد کرنا چاہیے؟

'' یہ معقل اگر چیقل سے بہرہ نہیں رکھتا، پر چوں کی اِس تحریر وتقریر میں ہردم خدا کی طرف ملتی ہے (اس لیے ) امیدوار ہے کہ یہ تقریر اِکسیز نہیں، تو بالکل خاک بھی نہ ہوگی۔ع دوانہ ہوں ولیکن بات کہتا ہوں کھکانے کی۔

پر جیسے کاملوں سے امید وارکلمہ یا خواستگار تکلیفِ اصلاح ہوں، ایسے ہی دوسرے صاحبوں سے یوں ملتجی ہوں کہ خدا کے لیے اگر میرا کہا مانیں، تو بے سوچے مجھیں اعتراض بھی نہ کریں۔

(۳) تیسرے یہ کہ امراضِ بدنی میں سے اور ہی امراض بیشتر عالم میں واقع ہوتے ہیں اور وباء کے آنے کا اکثر اتفاق ہوتا ہے۔ اور امراضِ روحانی میں قطعِ نظر خاص خاص مرضوں کے ۔مثل: کیدے، حسد بخل، تکبر، خود پسندی وغیرہ کے اور جوان کے لوازم اور آثار میں سے ہیں۔ وہ مرض عام، جن کو وبائے روحانی کہیے، اکثر عالم (میں واقع ہوتے ۔ ف) رہتے ہیں۔ تصدیق اِس بات کی اگر مدِ نظر ہے، توجس قوم کو چاہیے، دیکھ لیجے کہ:

امراضِ رومانی کومرض متحضے کی مثالیں:

مثال(۱)معاشرتی امراض(Social diseases): شادی غی اورسوا اِن کے اور معاملات میں الیبی الیبی رسوم وقیود کے پابند ہیں کہ خود اُن کے نقصانوں کے دل وجان سے مقربیں اور پھر (بھی بچنے کی فکرنہیں؛ بلکہ ف ) اُن پر مصر ہیں۔

.....

حاشیہ(۱) سپ دق پہلے تو بہت ہی مشکل سمجھاجا تا تھا کمین اب گوجرا ٹیم کش ادویہ دریافت ہوجانے سے اختباری تفتیشات، hypersensitivity testاور میں جمہول (x-ray) کے ذریعہ اِس کی تشخیص ہوجانے کے بعدعلاج آسان ہو گیاہے کہکن میں ایس کے جرا ٹیم موقع پرست بیکٹیریا (Apportunistic bacteria) کی شکل میں ترقی یافتہ مما لک کے مریضوں میں بھی موجود رہتے ہیں کہکن عمر بھر . T.B کی تشخیص نہیں ہو پاتی مریض کی موت کے بعد Autopsy کے ذریعے معلوم ہو پا تا ہے کہ اسے tuberculosis کامرض تھا۔

علی ہذاالقیاس،ہر فرقہ ایک حدا ہی عقائد پر دل جمائے ہوئے بیٹھاہے۔سو( دنیا) جہاں کےسارے فرقوں میں سےاگرکسی کوئق پر قرار دیں،تب بھی اکثرلوگ باطل ہی پرنکلیس گے،اسی طرح ہرقوم کی بعضی عادت ایسی خلافِ عقل ہیں کہ اُن کےخلافِ عقل ہونے میں کسی کوخلاف نہیں (سب متفق ہیں، نہ کسی کوتامل، نہ اِختلاف نِف (۱۵۰)

مثال (۲): نسلوں اور قوموں کے امراض (Region&Sect): ہندوستان کے رانگھٹر، گوجراور افغانستان کے کوہستانیوں اور عرب کے بدؤوں میں چوری ، قزاقی اِس در ہے کومروج ہوئی ہے کہ رواج کی رو سے موجب طعن تشنیع نہیں۔

مثال (۳)امراض بیشہ(Occupation): رنڈیوں کی قوم میں زنا کی یہ ترقی ہوئی ہے کہ معیوب ہونا تو در کنار، اُس کوا پنا ہنتر مجھتی ہیں۔

مثال (۴) امرائنِ عادات (Habbitual diseases) البعض قوموں میں شراب خوری اور بے پردگی اور بے ناموسی کی یو بت پہنچی ہے کہ اِس کے باعث سینکڑوں رنج پنہانی اُٹھاتے ہیں، پرزبان پرنہیں لاتے۔

مثال(۵)موروثی (Heriditary): بنیوں میں بخل اور بز دلی اِس حد کو پہنچی ہے کہ حدّوحسا بنہیں۔

الغرض، کہاں تک گنائیے!''مشتے نمونہ ازخروارے' عاقلوں کو اِتنابھی پنتہ بہت ہے۔غافلوں کامہزاروں داستان س کربھی کان گرم نہ ہوگا۔ اِس طرح پہلے زبانوں کا حال سنتے ہیں کہ کوئی قوم کسی بلامیں مبتلاتھی اور کوئی فرقہ کسی فساد کی ہاتوں میں بھینسا ہواتھا۔

اور بایں ہمایک زبائے دراز کے بعدعالم کارنگ باعتبارعادتِ بدکے کھھالیہ ابدل جایا کرتاہے، جیسے نواحِ سہار نپورکی آب وہوا بہ نسبت سابق کے بدل کرائیں ہوگئی ہے کہ (وہاں سہار نپور میں ۔ ف) اب اکثر وہ امراض پیدا ہوتے ہیں جو بھی پہاڑیوں (پہاڑ کے دہنے والوں ) میں سنا کرتے تھے۔اور پہاڑ کی آب وہوااب وہ خوش آئند ہے کہ اورلوگ اگرمول ملے، تولے جائیں ۔ مشہور ہے کہ تیر ہویں صدی سے پیشتر جو خوبیاں تھیں ، اب نہ رہیں ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں ، اب نہ رہیں ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں ، اب در ہیں ۔ اور جو برائیاں نہ تھیں ، اب دیکھنی پڑیں ۔ '(۱۵۰)

# تبديلي زمانه سے احوال واحکام میں تبدیلی

''القصہ، بلحاظ وجو ومذکورہ عجب نہیں کہ طب روحانی کی روسے ہرزمانہ میں ایک جدانسخہ تجویز کیاجائے۔ یاہر قوم کو ایک جدام عجون دی جائے۔ استحد تجویز کیاجائے۔ یاہر قوم کو ایک جدام عجون دی جائے۔ استحد تجویز کیاجائے۔ یاہر قوم کو ایک جدام عجون دی جائے۔ اور ان کا نہیں کہ اس (تبدیلی اُزمان و تغیر احوال کی ) وجہ سے ہو۔ اور کچھ دور (وبعید ) نہیں کہ کسی زمانے کے چندا حکام دوسر نے زمانے میں موقوف کیے جائیں۔ اور اُن کے بدلے اور حکم دیے جائیں۔ (مسئلہ سے احکام بھی میں سے حل ہوجا تاہے، جس پر غیروں کا تو کیا ذکر اسلام کے مبتد عین بھی شور مچایا کرتے ہیں۔ دیکھتے پر وفیسر راشد شاز کی کتاب اِدراکو زوالِ امت 'تعبیرات کے حصار میں )

اب بات کہیں کی کہیں جا پڑی۔اعمال کے حسن وقبتح اور اُن کی بھلائی برائی کے ثابت کرنے میں اِس کج بیان کی تقریر بیغلطاں و پیچاں ہوئی کہ مطلب سے کوسوں دور جا پڑا۔مگر الحمد لللہ کہ خدائے کریم نے اپنے افضال سے بڑے بڑے مطالب عالی حل کرادیے۔اب پھر برسرِ مطلب آتا ہوں اور ایک دواور دلیلیں

إثبات حسن وفتح كي سناتا مول ـ " (ص١٥٢)

(بیدودلیلیں، دو بحثیں ہیں، جن میں چار باتوں کومدارِاخلاق قرار دیا گیاہے۔ بحث نمبر(۱)اعمال وافعالِ اِختیاری سے متعلق ہے۔اور بحث نمبر(۲)اعمال وافعالِ اِختیاری اوراخلاقِ قلبی کی باہمی نسبت سے متعلق اصولی طور پرییاوصاف بشتگانہ ہیں۔ چاراخلاقِ حمیدہ،اور چاراُن کے مخالفات۔ ۱۵۲ تا ۱۶۱۱)

# اصول=۱۲: ہرعمل کسی نہ کسی مرتبے کاحسن و فیتح رکھتا ہے

"اس را زسے پر دہ حضرت نا نوتوی نے اٹھایا ہے۔ پہلے ای شبہ کا ذکر کیا ہے جوموجودہ جمہوریت اور سیکولر تمدن کا سب سے بڑے شبہہ کے طور پراو پر والٹر کے الفاظ میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ: "کوئی کسی کواچھا تھجتا ہے، کوئی کسی کوبرا" یا ایسا شبہہ ہے کہ اب محض شبہہ نہیں رہا؛ بلکہ بطور اصول موضوعہ کے قانونی درجہ اختیار کر گیا ہے اس کی بنا پر موجودہ دور کے جمہوری عالمی نظام ہیں یہ دستور مقرر کرلیا گیا ہے کہ جس چیز کوزیادہ تعداد میں لوگ پیند کریں وہ خیر سے اور جسے ناپیند کریں وہ خیر نہیں ہے۔"

جمہوریت کی طرف سے مقرر کردہ اِس' مسلم' یا خرابی کو مفتی محر تقی عثانی مدظلہ نے نہایت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے اور اِس سوچ سے پروان چڑھنے والی معاشرتی ودین خرابیوں کا تفصیل کے ساتھ جائزہ پیش کیا ہے۔ لیکن خیروشر کا عقلی معیار جومغربیوں کی اِس دریافت کے ساتھ جس اِلتباسِ فکری کا شکار ہوگیا تھا، ان فکری التباسات کور فع کرنااور صحیح معیار پیش کرنا، عہد جدید بیس حضرت نا نوتویؓ کاایسا کارنامہ ہے کہ مابعد جدیدیت بیں بھی جب کہ سارے ہی حالات واشگاف ہو چکے بیں، اُس کی نظیر نہیں ملتی۔

حضرت نے عمل کے حسن وقتح کے اصولی طور پر چارمعیارات متعین فرمائے ہیں، جوعقلی طور پر بالکل یقینی ہیں۔ پھر جزئیات میں اطلاقی حیثیت سے اِن کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ:

'' کہنے میں تو یہ چار ہیں، پرغور سے دیکھئے، تو ان کا پھیلاؤرہ تھ نہیال کو بھی تنگ کر دیتا ہے۔ کمتر ایسے مجمل مضمون ہوں گے کہ جن کی اتنی ہوئی تنفسیل ہو۔' ((تقریر دل پذیر ۱۵۲ تا ۱۵۷)، چال چہ برتفریعات، اور اِن کے مقابل چار اور معیارات کا ذکر ، (تقریر دل پذیر ۱۵۲ تا ۱۵۲)، پھر معیارات مذکورہ (اخلاق ہشتگانہ) سے ظاہر ہونے والے فوائد ثلاث ذکر کرنا، ((تقریر دل پذیر ۱۵۲ تا ۱۵۲)) اور اِن فوائد کی وضاحت کرتے ہوئے معتز لہ قدیم کے ساتھ ساتھ معتز لہ تو کہ بھر معیارات کا درکرنا، نیز اُن کے فرون کے دان بین خرابیوں کے ذیل میں فطر سے انسانی کی حقیقت، طبیعت کی حقیقت اور اُن میں معتز لہ تو جدید (فرقتہ نیچریہ) کار دکرنا، نیز اُن کے فکرونیال میں پائی جانے والی تین خرابیوں کے ذیل میں فطر سے انسانی کی حقیقت، طبیعت کی حقیقت اور اُن میں رہائے جانے والے التباسات کور فع فرمانا۔ یہ ایسانو کھا بیان ہے کہ اب اِس کے بعد مذکورہ مسئلۂ میں عقلی بنیا دوں پر بعید سے بعید شہرے کی بھی گنجائش باتی نہیں رہائے۔ اور اُن سے اُن کرنا پڑا۔ اِن کے جانے والے التباسات کور فع فرمانا۔ یہ ایسانو کھا بیان بہت مفصل ہے، اور نہیں افسوس ہے کہ صرف اِسی قدرا یک جھلک دکھانے پراکتفا کرنا پڑا۔

پہلے "معقولات اورفلسفہ کی ضرورت: افکار جدیدہ کے تناظر میں " کے تحت اہل سائنس کا Impiricism طریقہ کار مذکور ہوا تھا۔ ہم نے وہاں یہ بتلایا تھا کہ ایک خاص گروہ ہے جو Impiricism کا علم بردار ہے؛ لیکن اختیار کرنے کے لحاظ سے اورعقیدہ کے نقطہ نظر سے اس طریقہ کار کا حاق ہرسائنس دال ہے جواپیا وظیفہ عمل اسی طریقہ کار کو بنائے ہوئے ہے، پھر اپنے رجحانات کے تحت اِن کے الگ الگ نام باعتبار غلو کے ہیں کہ کسی نے کسی سمت میں مدسے تجاوز کر کے رومانیت، جمالیت، وجدان، حقیقت پندی، جمالیت والہیت وغیرہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور سائنلقک میں تھٹر میں غلوکیا اور کوئی کسی سمت میں مدسے تجاوز کر کے رومانیت، جمالیت، وجدان، حقیقت پندی، جمالیت والہیت وغیرہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور سائنلقک میں تھٹر کے اِس طریقۂ کار کی روثنی میں اہل سائنس کا عقیدہ کہ ہے ہے کہ وہ کُلُ هُو لُوْ دِیُو لَدُ علی الْفِطُو وَکا، اورخیر وشر کے از لی حقیقت ہونے کا منکر ہے۔ ہرش کو وہ کسی گردانتا ہے؛ "مسئلہ خیر وشر" ایک تو نووا پنی اصل کے لحاظ سے نازک ہے، اس لیے بیغیر ممکن ہے کہ کوئی شخص سائنس کی راہ سے مسئلہ کی حقیقت کو پا سکے فطرت سے مراد اِن کے بہاں نیچرل سائنس ہے، نصوص میں مذکور "فطرت" کے یمنکر ہیں۔ اِس باب میں اہل سائنس نے اپنے دلائل، شوا ہد کے ذریعہ سائنس کا رعب ڈال کرجو

اِلتباس پیدا کیا ،اُس کی حقیقت جاننے کے لیے حضرت نانوتو گ کی دو کتا بوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے: (۱) تقریر دل پذیر(۲) قبله نما۔اورمسلمان اہل علم سائنس

کاعتقاد کے نتیجہ میں جس التباس فکری کے شکار ہوئے ، اُن کے استدلال اور مغاطے کے ازلہ کے لیے تصفیۃ العقائد اور الانتبابات المفیدہ کامطالعہ بالکل کافی ہے۔ اس سے بیاندازہ ہوجائے گا کہ' قوانین فطرت' اور' دکمتی فجر'' کے نام پرمسلمانوں کے عقائد کے ساتھ کس خطرنا کے طریقہ سے رہزنی کی جارتی ہے۔ اصول قاسم نے بلاخوف تردید، چاردا نگِ عالم میں ہل من مبارز کی صدا بھرسے بلند کر کے منادی کردی ہے

ع-صلائے عام ہے یارانِ مکتددال کے لیے

كه برعلم ون سے وابستگانِ اہل علم مسئلةَ مذكور پرنظر واليں اور بتائيں كه بيدمسئلہ جوكه شايدنی تنهذيب اور نئے علوم كى روسے حساس ترين مسئلہ ہے، اِس

.....

عاشید(۱) یکفتگونقر پردل پذیرص ۱۳۸ سے شروع ہوکرص ۱۷۲ تک آئی،اور یہاں بھی ختم نہیں ہوئی ہے؛ بلکاس کے بعد کامل العقل کی گفتگو شروع ہوگئی ہے۔اولٹل آبانی فبحننی بمثلہ۔ م مسئلہ کوالیسے واشگاف طریقہ پرعہدروشن خیالی،عہد جدید اور ما بعد جدیدیت (۱۸ ویں سے ۲۰ ویں صدی؛ بلکہ آج تک ) کے تمام مفکروں میں سے کس مفکر نے وَسَط واعتدال کے نازک ترین پہلو کومحفوظ رکھ کر ۲+۲ ۲= کی طرح بیان کر کے بیہ بتلایا ہو کہ:

''مجلائی برائی ہرشی کی ازلی ہے۔''''عقل وروح کے لیے مضرونافع اعمال کا نام ہی مجلائی برائی ہے۔'''' دینِ حق کے کرنے نہ کرنے کی ہاتیں وہی بیں جن سے عقلِ صاف اور روح یاک کورغبت یا نفرت ہو۔''

اولین وآخرین میں ممتازعبقری محمدقاسم نانوتوی ہے قبل مسئل خیروشرکا رازپانے کے لیے جو بڑا سے بڑا تحقیقی کارنامہ انجام پایا، وہ ''افادیت ''کااصول تھا۔اس اصول سے اباحیت پسندی کو فروغ دینے کی کاوش میں اہم ترین نام جرمی بیٹھم اور اُس کے شاگر دوٹو رٹ مل کا ہے۔اور مذہبی رجحان کی طرف لانے والوں میں اہم ترین شخصیت جارج برکلے کی ہے۔ اِن کی کاوشوں کا بیٹتیجہ باور کرلیا گیا کہ بیلوگ ''افادیت'' کے اصول کے تحت خیروشرکا مضمون سمجھانے میں کا میں اہم ترین شخصیت جارج برکلے کی ہے۔ اِن کی کاوشوں کا بیٹتیجہ باور کرلیا گیا کہ بیلوگ ''افادیت'' کے اصول کے تحت خیروشرکا مضمون سمجھانے میں کا میں اہم ترین شخصیت جارج برکلے کی ہے۔ اِن کی کاوشوں کا بیٹتیجہ باور کرلیا گیا کہ بیلوگ ''افادیت'' کے اصول کے تحت خیروشرکا مضمون سمجھانیوں سے کہ ایک طرف جہاں پہلا شخص ملحد ہے، تو وہیں دوسر امفکر حقائق اشیاء کا تی مسئلہ کے دوالے سے کیا کچھ سمجھا میں میں کے دوسرے کے ڈانڈے جدیدلاادری (Skepticist ) ڈیکارٹ سے ۔ اِس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اِنہوں نے مسئلہ کے دوالے سے کیا کچھ سمجھا

#### اختثامي التماس

اِس نمونہ کے دیکھ لینے کے بعد کوئی یہ کہہسکتا ہے کہ اِس سے توحضرت نا نوتو گی کےعلوم کا کمال معلوم ہوا ،اوراس سے پہلے حضرت تھا نوگ کے حوالے

بھی اسی کے قریب علوم عقلیہ کی خصوصیات اور استدلال کی خوبیال ظاہر کی گئی ہیں ، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ نود اصولوں کے سمجھنے ، اور جزئیات ، نیز پیش آمدہ حالات پر منطبق کرنے کے لیے ، اِنبزرگوں کی تصنیفات کا مطالعہ ضروری ٹھہرا۔ تو مشفق من ! خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ نتیجہ بالکل درست ہے ۔ زمانے کے افکار ، التباسات ، مغالطات جس درجہ پیچیدہ ہیں اُن کے ہوتے ہوئے نہ کورہ ہر دو بزرگوں کی تصنیفات سے استفادہ کے بغیرکام چلنے والا بھی نہیں ۔ اور اِس کے لیے بھی ضروری ہے کہ درسیات میں شامل معقول وفل فل فی بھرار کے بیہاں تک پہنچا جائے۔ تبدیلی نصاب کے ملمبر دارا گراس کے بعد بھی حاملین درسیات کو نصاب کے ترک و تبدیل پر آمادہ کررہے ، تو اُن کے پیش نظر اِس کے سوااور کیا ہے کہ ع: ہم تو ڈو بے ہیں ......

۱۰ ۱۲ ربیج الآخر ۲۳۷ ه = ۲۸۱ جنوری ۱۰۲

فخرالاسلام الهآبادي